



#### حقوق الطباعة محفوظة







إدارةُ التَّصَنيف وَالأدب جَامِعَة مِحَمِّد مُوسِى البازى

المكتب المركزي: ١٣ ﴿ ي به به لك بي سعن آباد لاهور. باكستان

رقم البهاتف: ٣٧٥٦٨٤٣٠ وقم الجوّال: ٣٠٠٤٤٢٦٤٤٠٠

www.alqalamfoundation.org
Email :- info@alqalamfoundation.org

يَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا اللَّهِ

\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\d



لِإمام الحِي تَنْ يَن بَحِمَّ الْمُفَسِّرِ بِنَ زِيَّ بِهَ الْحُقَّقَبِ بُنَ الْمُعَلِّمُ وَالْمُحَلِّمُ وَالْمُكُمِّ الرَّوَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَطَيِّبَ آثَارَهُ وَحَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَطَيِّبَ آثَارَهُ وَحَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَطَيِّبَ آثَارَهُ

ادارةُ التَّصَنيف وَالأدبُ

جمله حقوق محفوظ میں



نا شر =

إدام التصنيف وأدب

جُالِيَ مُنْ إِنَا لِنَوْايِنَ

بربان بوره ، نزداجماع گاه ، عقب گورنمنث بائی سکول، رائيوند، لا مور

منگوانے كا پية » مركزى دفتر: القلم فاؤندليش ، 13 ولى ، بلاك بى بهمن آباد ، لا مور موبائل : 03004-0300 فون : 042-37568-430 فيك : 1155-3753

www.alqalamfoundation.org
Email :- info@alqalamfoundation.org

# كتاب البَرَكاتُ المُحِيَّة كالمختفرة عارف

درود شریف کی اس انتهائی مبارک اور عجیب کتاب میں مصنف نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے آخر میں اللہ علی کے آخر میں انتهائی شختی کے آخر میں انتہائی شختی کے اللہ علیہ کی شکل میں جمع فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آج تک کی کتاب میں نبی بعد درود شریف کی شکل میں جمع فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آج تک کی کتاب میں نبی

کریم علی کے استے زیادہ ناموں کو اکٹھانہیں کیا گیا۔

آپ کے ہاتھوں میں موجوداس کتاب کی ابتداء میں مصنف ؓ کے مختفر حالاتِ زندگی عربی اور اردو زبان میں شامل کیے گئے ہیں۔اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے۔اصل کتاب کی ابتداء میں مصنف ؓ نے درود شریف کے فضائل، اِس کتاب کی خصوصیات اور پڑھنے کا طریقہ تفصیل سے عربی زبان میں تحریر فرما یا ہے اور عوام الناس کی آسانی کیلئے عربی عبارت کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی درج کیا ہے۔

#### درود شریف کاوظیفه کتاب کے صفحہ نمبر ۱۲۱ سے شروع ہوتا ہے۔

وفات کے بعد مصنف کی قبر مبارک سے بڑے وصے تک جنتی خوشبو آتی رہی ۔ اسی دوران مصنف کے ایک شاگرد نے خواب دیکھا کہ سجد نبوی میں نبی کریم علی ہے۔
علی ہے کے روضۂ مبارک کی سنہری جالی کا دروازہ کھلا اور اندر سے مصنف انتہائی خوش کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے۔شاگرد نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ استاد محترم! آپ کی قبر مبارک سے جنت کی خوشبو آرہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت محدث اعظم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میری کتاب ''برکاتِ مکیہ'' کو بارگاہ نبوی علی ہے۔ معلوم نہیں کہ میری قبر سے جنتی خوشبو آرہی ہے۔ حاصل ہوا ہے اس لئے میری قبر سے جنتی خوشبو آرہی ہے۔ حاصل ہوا ہے اس لئے میری قبر سے جنتی خوشبو آرہی ہے۔ حاصل ہوا ہے اس لئے میری قبر سے جنتی خوشبو آرہی ہے۔ حاصل ہوا ہے اس لئے میری قبر سے جنتی خوشبو آرہی ہے۔ حاصل ہوا ہے اس لئے میری قبر سے جنتی خوشبو آرہی ہے۔

الناس میں انتہائی مقبول ومعروف ہے۔ دنیا بھر میں بیثار اولیاء اللہ اور عام لوگ

اسے بطور وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ پریشانیوں سے نجات ،مشکلات کے حسک ، قضائے حاجات اور خیرو برکات حاصل کرنے کے لئے بیرکتاب نہایت مفید، مؤثر اور مجرب ہے۔ البَر كات المكِيَّة يراهنا شروع كيج چند دن مين بي آ پ خوداس کی برکات کا مشاہدہ کرلیں گے۔

## يزهن كاطريقه

كتاب البَرَكاتُ المكِيَّة يرض كتين طريق بير-

پہلا طرافیۃ۔ سب سے آ سان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ایک منزل پڑھتے

ہوئے ہرسات دن میں مذکورہ تمام اسائے بنویت ختم کیا کریں۔ کتاب کے

اندر ہرمنزل کی نشاند ہی کی گئی ہے۔ان منزلوں کی تفصیل یوں ہے۔ پلی منزل کی ابتداء صفحہ نمبر ۱۲۱ سے۔

دوسری منزل کی ابتداء صفحہ نمبر ۱۴۲ سے۔ 🕝 تیسری منزل کی ابتداء صفحه نمبر ۱۹۲ سے۔

🕜 چۇتقى منزل كى ابتداء شغى نمبر ۱۸۴ سے۔

🙆 یانچویں منزل کی ابتدا ﷺ 🙆 ۲۰۹ ہے۔

🕥 چھٹی منزل کی ابتداء سفحہ نمبر ۲۲۹ سے۔

🕒 ساتویں منزل کی ابتداء صفحہ نمبر ۲۴۸ سے۔

دوسرا طریقه به روزاندایک تُلث پڑھتے ہوئے ہرتین دن میں مذکورہ تمام

اسائے نبویے ختم کیا کریں۔ کتاب کے اندر ہر مُلث کی نشاندہی کی گئی ہے۔

🕕 بہلا مُلث صفح نمبر ۱۲۱ سے۔ 🕜 دوسرا مُلث صفح نمبر ۱۲۸ سے۔

🕝 تیسرا ثُلث صفح نمبر ۲۲۰ ہے۔

**تیسرا طربیته \_ اگرفرصت بو تومذکوره تمام اسائے نبوییه ( صفحینمبر ۱۲۱ سے صفحہ** نمبر • ۲۷ تک) روزانه پڑھاکریں۔ برکاتِ مکییے کے فائدے

\$\\psi, \psi, \psi

كتاب بركاتٍ مكيه كے فوائد بے شار ہیں۔ درود شریف اور اساء نبویتہ كی برکت سے ہرحاجت پوری ہوگی ان شاء اللہ تعالی۔ چندا ہم فوائد میہ ہیں۔ (۱) ہرشکل آسان ہوگی (۲) لاعلاج بیاری اور ہرمرض سے شفا ہوگی (۳) تجارت و کاروبار میں بہت برکت ہوگی (م) مقدمہ میں کامیابی ہوگی (۵) سحراور جاد و کا اثر کاروبار، مال اورگھرکے افراد سے زائل ہوگا (۲) جنات کی شرارت سے خلاصی حال ہوتی ہے (۷) عقیم عورت یا بے اولاد مرد برا ھے تو اولاد حاصل ہوگی (۸) نرینہ اولاد سے محروم مخض پڑھے تو اللہ تعالی کے فضل سے بیٹا پیدا ہوگا (۹) سفرمیں کا میابی وسلامتی حاصل ہوکرواپسی بخیرہوگی (۱۰) ملازمت بسہولت ملے گی (۱۱) سفریا حضرمیں اپنے یاس رکھنے سے ہر شروآ فت سے سلائتی حاصل ہوگی (۱۲) غیرشادی شدہ کی جلد شادی ہوگی اور پیغام نکاح قبول ہوگا (۱۳) دلوں کو مسخّرو تا بع بنانے کیلئے نہایت مفیدو نافع ہے (۱۴۰) گمشدہ چیز جلد ملے گی باذن اللہ(۱۵) وشمنوں اورا ہل بدعت پرغلبہ عاصل ہوکراُن کا ہرشر دفع ہوگا (١٦) ملازمت میں ترقی حاصل ہوگی (١٤) جس گھرمیں پیرکتاب موجود ہوتو درود شریف واساء نبویتہ کی برکت سےاس گھرکے باشندے بڑے مصائب، حوادث، غم، چوری، ڈاکے اور آگ لگنے سے محفوظ ہوں گےان شاءاللہ (۱۸) طالبعلم 'پڑھے توعلم میں برکت امتحان میں کامیابی ہوگی (۱۹) حج وعمرہ کی نی<u>ت</u> پڑھے تو اللہ تعالی حج وعمرہ کی توفیق دینگے (۲۰) خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت حاصل ہونے کی زیادہ توقع ہے۔ نوں ہے۔ مصنّف ؓ کی وفات کے بعدان کی اولا دیسے اجازے لینا

تا ثیرو برکات میں زیادت واضا فے کاموجب ہے۔

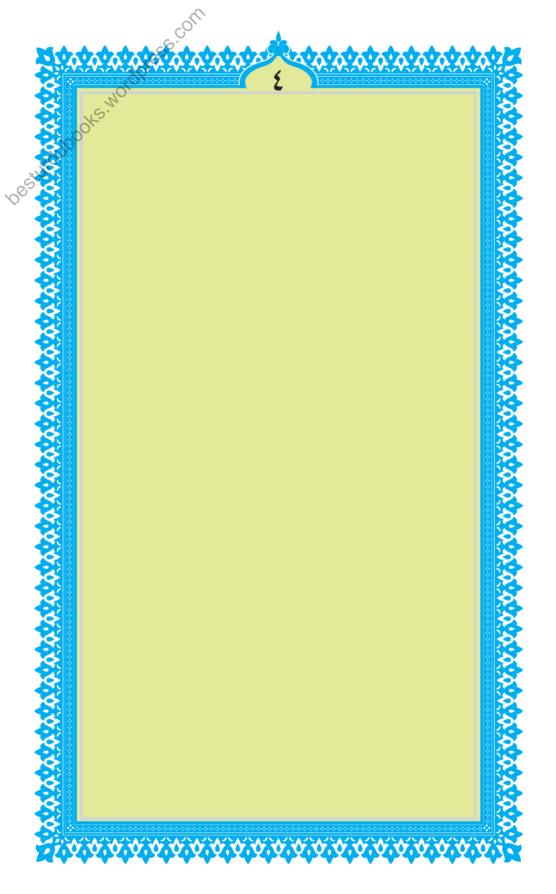

# فهرست الموضوعات

| مفحة | الموضوع الا                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 9    | مقدمة في احمال المصنف باللغير العربيّ يروالاج ويير              |
| 49   | خطبةُ الكتابِ وبيان بعض فيائد عيبة لهنّا الكتاب -               |
| ,,,  | الفائدةُ الاوكى في بيان ان الله وملتكته يصلون على               |
| ٤٨   | النبى واهرناب ذلك والامرالوجيب وادنى مقتضاه الندبة              |
| 21   | [ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                         |
|      | الفائرة الشانية في حكم الصلاة دبيان اتها فرض في الجلة           |
| ٤٩   | في العمرميّة وسننزُعن البعض ومستحبّة عند البعض                  |
| 27   | وتفصيلُ ذلك -                                                   |
|      | الفائلةُ الثالثةُ في سرح الاحاديث الواح ة في فضل الصلاة         |
| 01   | على النبي صلى الله عليه وسلمر                                   |
| l    | الفائدة الرابعية في بيان احتلاف العلماء في ال صلات              |
| ٥٨   | هل تَنفع النبيَّ صلى الله عليه وسلمرأ مركا وتفصيل ذلك-          |
| l    | الفائدة الخامسة كاينبغى الاقتصام بالصلاة بل ينكر                |
| l    | التسليم ايضًا عند الصلاة على النبي صلى الله عليه و              |
| l    | سلم وهناك ذكر الرُّهُ وَيا لبعض العلماء أَمَرَ النبيُّ صلى الله |
| ٥٩   | عليه وسلوبذلك في المنامر -                                      |
| l    | الفائدةُ السادستُ ينبغي لكل كاتب الكيتب الصلاةً                 |
| l    | والتسليم عند ذكر النبى صلى الله عليه وسلم فح الكيتاب            |
| l    | ولايقتص بالصلاة عليه بلسانه وهناك ذكرببض الآثار                 |
| ٦٠   | فى ذلك -                                                        |
| l    | الفائدة السابعة في بيان اختلاف العلماء في زيادة                 |
| 71   | لفظ السيدة قبل اسم النبي عليه السلام في الصّلاة -               |
|      | الفائدةُ الشامنةُ اختلف العلماء في ان الصلاة هل                 |
| ٦٣   | هي مقبولة كاهالن اوهي منقسمة الى المقبولة والمردودة.            |

| صفحة | الموضوع ال                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70   | الفائدة التاسعة في ذكر خس وعشرين من فوائد الصلاة و ثمل تها - و ثمل تها - الفائدة العاشرة يجب على كل مؤمن ان يكثر الصلاة                                                                               |
|      | الفاعدة العاسرة يجب على كان موسى ال يعرف العامرة<br>على النبى صلى الله عليه وسلم كى يزداد عد دصلواتِم<br>على عدد ذُنوب، ويدخل الجنة وهناك ذكر كايتٍ                                                   |
| ٧١   | الغائدةُ للحاديثُ عشرة قدسَمْ الله تعالى نبيّناصلى                                                                                                                                                    |
| ٧٢   | الله عليه وسلم باسماء كثيرة فى القرآن اشهرها على و احمد - الفائدة الثانية عشرة الاساء النبي يّن المرويّن في                                                                                           |
| ٧٣   | الفاساة الماليان عسرة الرساء النبويان المرويان الرحاديث قليلة اى خسة اوسبعة -<br>الفاسُانةُ الشالشة عشرة هذه الرسالة مشتملة على                                                                       |
|      | طريقة بحن ياة وهى ذكر اسمرج ب يدللنبي عليه السلام عن ي كل صلاة عليه وهناك بيان التمرات السب                                                                                                           |
| ٧٤   | عشرة العجيبة اللطيفة ـ الفائدة الطريقة الجديدة الفائدة الرابعة عشرة هل لهنة الطريقة الجديدة                                                                                                           |
| ٨٨   | دليل يخرجها عن البدوية<br>الفائدة للخامسة عشرة انتخبتُ الاسماء النبوتية<br>المذكورة في لهذة الرسالة من كُتُب كِبار المحدّثين                                                                          |
| 98   | , 9a <sub></sub> <sub>M</sub> , .                                                                                                                                                                     |
| ۹۸   | ولوازدمن عند نفسى إلا عِن الساء - الفائلة السادسة عشرة سلكت فيها مسلك الاحتياط في فضت ذكر عِن لا أسماء لاختلاف الاعم فيها اولكونها مُوهِم مسوع الادب - الفائلة السابعة عشرة على الاسماء فيها متقريبًا |
|      | الفاحالة السابعا عشره عن الرسمويه ١٠٠٠مريب                                                                                                                                                            |

| مفحة         | الموضوع ال                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| D' -         | مع كلّ اسم صلاتان وهناك حساب الصّلوات الريّانيّة في                                      |
| 99           | المسجل النبوي والمسجل الملي -                                                            |
|              | ذكرتنبير الطيف مشتل على طريق آخو لحساب اجوالمصر للسيم                                    |
|              | باعتباس المسجلين المباس كين المسجد النبوى و                                              |
| 1.7          | المسجد الحوام المكت -                                                                    |
|              | ذكرتنبيريآض في حساب الأجه الشلاثة الباقية من                                             |
|              | الاجور الام بعن الحاصلة للمصلِّي المسلِّع مطلقًا وبالنظر                                 |
|              | الى قراء لا هذا الصلوات والتسليمات في المسجد آين                                         |
| 111          | المباس كَين و له نابيان بديع نافع جلًّا ١-                                               |
| l            | الفائدة الثامنة عشرة في ذكراً سماء الله تعالى التسعة                                     |
| 117          | والتسعين وببيان أقوال العلماء في المرادمن الإحصاء في<br>قولم، مَن احصاها دَخَل الجنّنة - |
| <b> </b> ''' | مورى من المصنف وسد الاسماء النبوبة المباركة                                              |
| l            | المنكوعة في له فالالتكتاب الى ثلاثة أحزاب اوّلاثر                                        |
| l            | الى سبعة احزاب ثانيًا تيسيرًا لقراء تها حزبً                                             |
| l            | حَزِبًا۔                                                                                 |
| l            | سردُ الأسماء النبوتة المباركة وذكرها على ترتبب                                           |
| l            | حروف المعجمر ـ                                                                           |
|              | ب للينةُ الحزيب الاوّل والثُّلث الاوّل من الاسماء                                        |
| 171          | النبويية المباركة -                                                                      |
| 127          | بلايدةُ الحزب الثاني منها -                                                              |
| 177          | ب الله ين المنالث منها -                                                                 |
| ١٦٨          | ب للية النُّلث الشانى -                                                                  |
| ۱۸٤          | بلايةُ الحزب المرابع منها -                                                              |

| الموضوع                                  |
|------------------------------------------|
| بلايثُ الحزب الخامسمنها ـ                |
| بِلَّيِّةُ الثَّلْثِ الثَّالِثِ .        |
| بلأية الحزب السادس منهاء                 |
| بىلايىتُ للحزبُ السابع منها ـ            |
| نهاينة الحزب السابع والاساء النبويت المب |
| نهايتُ الثُلثِ الثالث ۔                  |
|                                          |

#### تمّت الفهـرست



9

هذه المقدمة تبحث عن حياة العالم العلامة والبحر الفهامة المحدث الأعظم والمفسر الأفخم الفقيه الأفهم الرحلة الحجّة اللغوى الأديب صاحب التصانيف الكثيرة و التآليف الشهيرة مستنبط علم الجلالة و مخترعه الشيخ مولانا محد موسى الروحاني البازى و عن آثاره العلمية الخالدة و عن خدماته و عن آثاره العلمية الخالدة و عن خدماته الإسلامية. رحمه الله تعالى رحمة واسعة

و طيَّبَ آثارَه .

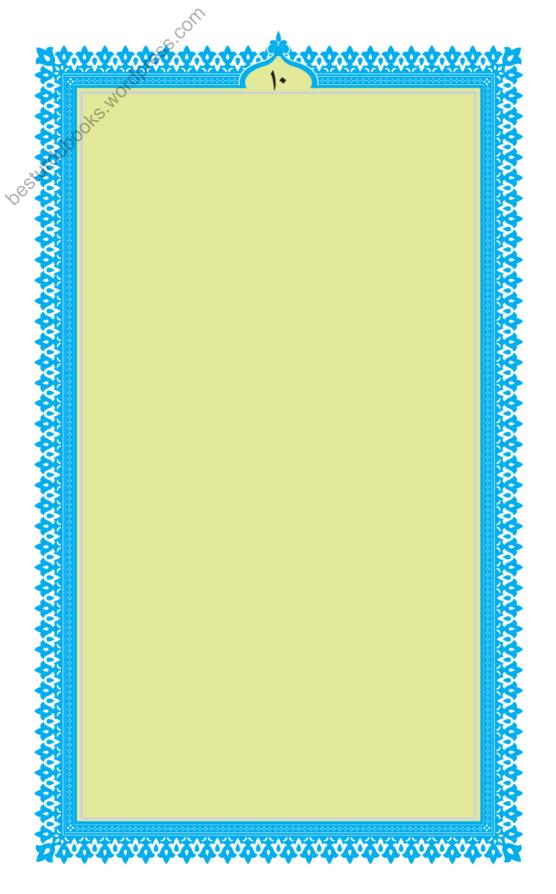

### بسم الله الرحمن الرحيم

هو العلامة الكبير بل الإمام ذو الشان العظيم نادرة الزمان سلطان القلم و البيان كان آية من آيات الله بلا فرية و نادرة من نوادر الدهر بلا مرية .

هَيهاتَ لا يأتِي الزَّمانُ بمثله إنَّ الزمانَ بمثله لبَخِيل

#### مكانة الشيخ مجد موسى الروحاني البازي عند الله

كان الشيخ البازى متورّعًا ، تقيًّا ، زاهدًا فى الدنيا ، مجاهدًا فى سبيل الله ، دامغًا للبدعات ، لا يخاف فى الله لومة لائم ، و له كرامات كثيرة لا تحصى لضيق المقام سوف نقتصر على ذكر بعضها فقط لتعلم مدى ما كان لشيخنا الجليل من مكانة عظيمة عند الله على و عند رسول الله على .

و من كراماته أنه رابع أربعة فى تاريخ الإسلام الذى البعثت من قبره الرائحة الذكية رائحة الجنة . و ذلك بعد أن تم دفن جثانه الطاهر خرجت رائحة المسك و العنبر من قبره و انتشرت فى جميع المقبرة . و هذه الرائحة موجودة حتى اليوم و قد مضت سبعة أشهر مذ وفاته . فإذا ذهبت إلى مقبرته الموجودة فى ميانى صاحب بلاهور تشم تلك الرائحة الذكية التى تفوح بالعطر و العنبر تنبعث من ذلك الجسد الطاهر و من هذا الثرى الطيب ثرى شيخنا الجليل الشيخ مجد موسى من هذا الثرى الطيب ثرى شيخنا الجليل الشيخ مجد موسى

الروحاني البازي طيب الله آثاره .

الروسي البارى طيب المهااوره . و منها أن شيخنا الوقور رحل إلى الحج مصطحبا أسرته . و بعد الفراغ من مناسك الحج شدّ الرحال مع أسرته إلى المدينة المنوّرة . فاتما علم شيخ الإسلام قدوة الأنام العالم الرباني الشيخ مولانا سعيد أحمد خان رحمه الله تعالى ورود الشيخ البازى الجليل إلى المدينة المنوّرة فرحبه ترحيبا حارًا و استدعاه مع أسرته إلى المأدبة . فلتي الشيخ البازى المكرم الدعوة و قدم إلى داره مع أسرته حسب الموعد .

و عند ما لاقی الشیخ البازی المحترم الشیخ سعید أحمد خان المحترم جلس عنده . و حینها رأی رجلٌ من ندماء الشیخ سعید أحمد خان الشیخ البازی فقام مسرعا نحو الشیخ البازی المفخم و التزمه و عانقه و قبله و صافحه و وقره غایة التوقیر .

ثم قال له: يا معالى الشيخ! التمس من ساحتك بكل أدب واحترام أن تسامحنى. فتعجب الشيخ البازى من حفاوته البالغة وتبجيله إياه وطلبه منه التسامح وقال له: على أيّ شئ

أسامحك و لا علاقة لى بك و لا أعرفك . و ما هو السبب ؟

فأجابه الرجل: يا فضيلة الشيخ الجليل! سامحني أوّلًا ثَمُ أُدلّك على سبب المسامحة. فتبسّم الشيخ البازى طِبق عادته الشريفة و تلطّف في الإجابة قائلًا بأني سامحتك.

ففرح الرجل غاية الفرح و برقت أسارير وجهه و قال : يا شيخ ! الآن أذكر لك السبب . و هو أنى أتمتع بفضل الله و كرمه بالسكنى فى رحاب الطِّيبة الطيّبة المدينة المنوّرة زادها الله تعالى بركة و رحمة و أمنا و هدوءًا . و قد أخبرنى بعض الزملاء بمكانتك الرفيعة و شخصيتك البارزة فى ميادين العلم و التصنيف و التدريس و الدعوة و الإرشاد فصرت مشتاقا جدًّا لرؤيتك و لقائك .

فقبل أسبوع دخلت المسجد النبوى الشريف مع بعض زملائى . فرأك زميلى و بشّرنى قائلًا إن هذا الرجل الجميل هو الشيخ البازى المكرم الذى كنت تشتاق لرؤيته و للقائه . فرأيتك و كنت مشغولًا بالنوافل . فلما أمعنت النظر إلى شخصك و رأيت حلتك الشهباء و عمامتك البيضاء الفاخرة . فخطر فى قلبى بعض الخواطر بأن هذا اللباس الثمين لا يليق بالمشائخ الكرام و العلماء العظام . فما أحببت أن أصافحك و ذهبت إلى بيتى .

و فی نفس تلك اللیلة رأیت فی النوم أن النبی عَلَیْكُ قد جاء عندی و و بخنی و نتهنی قائلًا : أظننت بموسیٰ هذه الظنون فاخرج من مدینتی .

فاستيقظت مندهشًا و مرتعدًا و اجتهدت للقائك فما نجحت إلّا في هذا الوقت السعيد . فمن ثم بادرت وطلبت من معاليكم العفو و الصفح عن هذه الظنون و الوساوس السيّئة . فرحمه الله تعالى رحمة واسعة و أسكنه بحبوحة جنة الفردوس و جزاه عن الإسلام و المسلمين خير الجزاء ما قدم من عطاء ذاخر في ميدان العلم و المعرفة في سبيل نصرة هذا الدين و في سبيل العلم .

#### مصنفاته العامية

كان الشيخ البازى رحمه الله تعالى مفرد العصر و نادرة الدهر ، بحرًا فى العلوم و الفنون لا يجارى و لا يماثل ، فصيحًا بليغًا ، شاعرًا ، جامعًا للمنقول والمعقول ، مستنبط علم الجلالة و مخترعه ، نظير نفسه ، فريد الدهر ، من أذكياء العالم . له مؤلفات فريدة كثيرة مقبولة مشتملة على حقائق حقيقة و دقائق دقيقة و لطائف لطيفة و غرائب غريبة و عجائب عجيبة و مسائل فريدة و مباحث جديدة و استنباطات عظيمة ، و أسرار فنية مخفية دالة على مزية فطنته .

العالم العامل و الفاضل الكامل إمام الحرم الشريف فضيلة الشيخ مجد بن عبد الله السبيل حفظه الله تعالى دائمًا يمدح الشيخ البازى في مجالس علمية .

قَدِم إليه مرّةً وفد علماء الجامعة الأشرفية . فسألهم الإمام عن الشيخ البازى . فتحيّر العلماء بأنه كيف يعرف عالمًا عجميًا . ثم قال الإمام :

" يأتى إلى العلماء والمشائخ من جميع نواح العالم ولكن ما رأيتُ وما لقيتُ عالما أوسع علمًا و أدق نظرًا من الشيخ البازى ".

وقد تعددت تصانيف شيخنا الفاضل فزادت تصانيفه في مجال العلم على مائتين كتاب في علوم مختلفة و فنون شتى مثل التفسير و الحديث و المنطق و الفلسفة و الهيئة القديمة و الحديثة و علم المرايا و علم الأبعاد والصرف والنحو والبلاغة و

سائر العلوم العربية و علم التاريخ و غير ذلك.

و الحقيقة التى لا يختلف عليها اثنان أن شيخنا الجليل ما ترك فنًا من الفنون ولا علمًا من العلوم إلّا و ألّف فيه كتابًا أو رسالة ما يحيّر الألباب. وهذا لا يتوفر لأى عالم من العلماء في هذا العصر رحم الله شيخنا الفاضل.

#### وفاته

و بعد صراع مع المرض رحل أوحد أهل زمانه و فرد أوانه الشيخ الجليل في صلاة عصر الاثنين عن عالمنا . فلقي ربه بنفس آمنة مطمئنة في السابع والعشرين من جمادي الثانية سنة ١٤١٩ هجرية الموافق التاسع عشر من أكتوبر سنة ١٩٩٨ ميلادية وهو ابن ثلاث و ستين سنة " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي " . صدق الله العظيم . و يقول رسول الله عليه : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به .

#### أبناؤه

و من سعادات الشيخ البازى رحمه الله تعالى ان له أبناءً اربعة كل واحد منهم عالم فاضل بعلوم قديمة و عصرية داخلية و خارجية بتوفيق الله عز و جل . و بأدعية الوالد المشفق و بتوجهه التام و تعليمه و تربيته كل واحد منهم أنموذج له و مصداق لكامات النبوة على صاحبها ألوف التحية من أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة

جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به . فكأنّ المرّحُوم يقول على لسان الحال :

> تلك آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار

و صحّ ما قيل: إن الولد سرّ لأبيه و كل إناء يترشّح بما فيه.

فالأكبر منهم الشيخ مجد زبير الروحاني البازي خريج الجامعة الأشرفية بلاهور و فاضلُها ذهب إلى السعودية وكمل تعليمه في مكة المكرمة بجامعة أمّ القرى و عاد إلى الوطن فناب مناب الوالد الفقيد بالجامعة الأشرفية . و الثاني منهم مجد عزير الروحاني البازي خريج الجامعة الأشرفية بلاهور . كان يدرس بالجامعة الأشرفية بعد فراغه من دروس الحديث للطلبة الواردين من اوروبًا وغيرها باللغة الانكليسية . ثم رحل إلى أمريكا لإعداد رسالة الدكتوراه (بي ، ايج ، دى ) . وققه الله لتحصيلها و تكيلها .

و الثالث منهم مجد زهير الروحانى البازى و الرابع عبدالرحمن الروحانى البازى و كلاهما فى مرحلة الاستفادة العلمية فى رحاب الجامعة الأشرفية. وفق الله الجميع لما يحب و يرضى .

و الله أسأل أن ينفعنا بعلوم شيخنا الجليل و أن يجعل علومه من الصدقات الجاريات و الباقيات الصالحات لنا و للأجيال القادمة.

17

مصنفِ کتابِ ہذا شخ الحدیث والتفسیر حضرت مولا نامجم مرسی روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی وطیب آثارہ کے بار بے میں چند مختصر کلمات اوران کی زندگی کے مختصر حالات

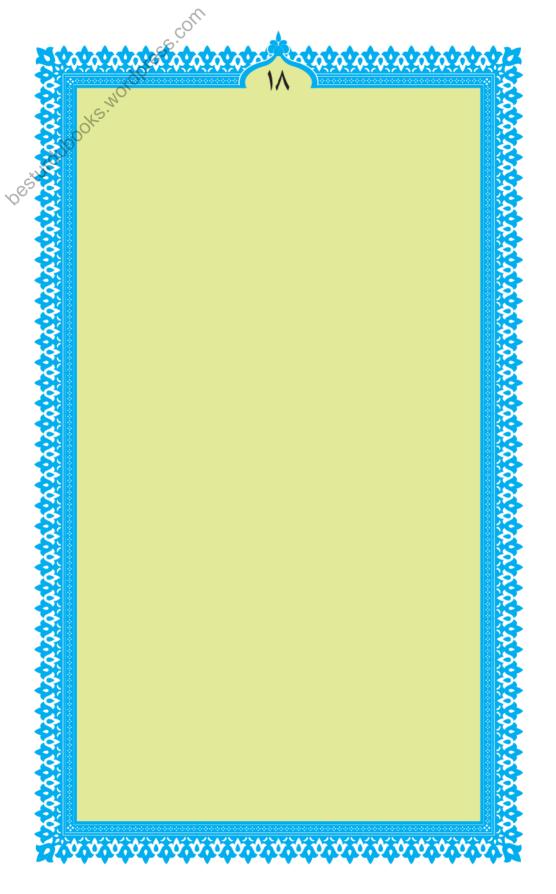

#### بسم الله الرحمن الرحي

نحمده ونصلى على رسوله الكريم أمّا معد!

هیهات لایأتی الزمان بمثله این الزمان بمثله این الزمان بمثله این الزمان بمثله لبخیل ترجمه "ییات برای بعید به را ناه این شخصیت نمیس لائے گا۔

بیک ایی شخصیات کے لانے میں زمانہ برا بخیل ہے "۔

محدث اعظم ،مفسر کبیر، فقیہ افہم ،مصنف افخم ، جامع المعقول والمنقول ،

ثیخ المشائخ حضرت مولا نامجر موسی روحی نی بازی طیب اللہ آثارہ واعلی درجاتہ فی دارالسلام کی شخصیت علمی د نیا میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ۔ آپ اپنے عہد میں د نیا بھر کے ذبین لوگوں میں سے ایک تھے۔ آپ کی علمی مصروف سے قدرت نے آپ کی تسکین کیلئے پیدا کر رکھی تھیں ۔

آپ کی تسکین کیلئے پیدا کر رکھی تھیں ۔

لاریب! ان کی شخصیت سدایا دگارر ہے گی ۔ اس وقت ان کی موت سے چنستانِ اسلام اجڑ گیا ہے ،علماء پتیم ہو گئے ہیں اور اہل اسلام ان کے علم وفقہ سے محروم ہو گئے ہیں ۔ ان کی باتیں بشار ہیں ، ان کے سنانے والے بھی بشار

ہوں۔ان کی زندگی کے مختلف کو شے لوگوں کے سامنے ہیں اور زندگی ایک کھی ہوگی

کتاب کی مانندہے۔

پھی تر یوں کو یاد ہے پھی بلب اوں کو حفظ عالم میں مکڑے گڑے میری داستاں کے ہیں اللہ تعالیٰ کے در بار جلال جمال میں حضرت محدث اعظم کا مقام

**ઌ૽ઌ૾ઌ૽ૼઌઌઌઌઌ૿ૻ** 

حضرت شیخ رحمه الله تعالی کوعند الله جومقام ومرتبه حاصل تھا اور اس سلسلے میں آپ کوجن کرامتوں اور خصائص سے الله تعالی نے نواز اس پرایک ضخیم کتاب کھی جاسکتی ہے۔ ذیل میں اختصاراً ایک دووا قعات ذکر کئے جارہے ہیں۔

(۱) حضرت شیخ رحمه الله تعالی کی قبر مبارک سے جنت کی خوشبوکا پھوٹیا تدفین کے بعد شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محدموی روحانی بازی

کی قبراطہراورمٹی سےخوشبوآ ناشروع ہوگئ جس نے پورے میانی قبرستان کو معطر کردیا۔ دُور دُور تک فضاانتہائی تیزخوشبو سے مہلئے لگی اور پیخبرجنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جواس ولی اللہ کی قبر پر حاضری دینے کیلئے

ار رف میں بی کونے کونے سے لوگ پہنچنے گے اور تبر کا مٹی اٹھا اٹھا کرلے جانے

لگے۔ قبر مبارک پرمٹی کم ہونے لگتی تو اور مٹی ڈال دی جاتی۔ چند ہی منٹوں میں وہ مٹی بھی اسی طرح خوشبو سے مہلئے لگتی ۔ قبر کے یاس چند منٹ گزار نے والے شخص کا

لباس بھی جنتی خوشبو سے معطر ہوجا تااور کئی کئی دن تک اس لباس سےخوشبوآتی۔

یکوئی معمولی واقعہ ہیں ہے۔عالم اسلام کی چودہ صدیوں میں صحابہ کے

دور کے بعد حضرت شیخ تیسری شخصیت ہیں جن کی مرقد اطہر سے جنت کی خوشبو

**~**{\$\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}\signt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}\signt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}\sqit{\sqrt{\sq}\sign}\signt{\sq}\signt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sin}}}}}}}}}\signt{\sinti

جاری ہوئی جوالحمد للدسات ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک جاری استخیم ہے۔ حضرت شخ اللہ تعب اللہ کے کتنے برگزیدہ اور محبوب بندے تھے آئی اس عظیم کرامت نے اس بات کی تصدیق کردی۔ می عظیم الشان کرامت جہاں حضرت محدثِ اعظم کی ولایت کاملہ کی واضح دلیل ہے وہاں مسلک دیوب سند کیلئے بھی قابل صدفخر بات ہے۔

# (٢) رسولُ الله عَلَيْقِ كَي حضرت شيخ رحمه الله تعالى سے محبت

اس زمین پرعرشِ بریں کے آخری نمائندہ رحمۃ للعب کمین علیہ سے حضرت محدث العب کمین علیہ سے حضرت محدث اعظم کی محبت وعقید عیشق کی آخری دہلیز پرتھی۔ درسِ حدیث میں یا گھرمیں نبی کریم علیہ ہو یا صحب بہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کا ذکر فرماتے تو رقت طاری ہوجاتی ، آئھیں پُرنم ہوجاتیں اور آواز حساق میں اٹک جاتی۔

ہوجای، الکھیں پُرم ہوجائیں اور آواز سے میں اٹک جائی۔

ایک مرتبہ حضرت شُخُ بمعدالل وعیال جج کیلئے حرمین شریفین تشریف لے
گئے۔ جج کے بعد چندروز مدینہ منورہ میں قیام فرما یا۔ مولا ناسعیدا حمدخان (جو کہ

تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگوں میں سے سے ) کوجب آپ کی آمد کی اطلاع
ہوئی تو آپ کی بمعدالل خانہ لپنی مدینہ منورہ والی رہا نشگاہ پر دعوت کی۔ دعوت کے
دوران والدمحرم مُن مولانا سعیدا حمد خان کے ساتھ تشریف فرما سے کہ ایک شخص (جو
کہ مدینہ منورہ ہی کارہائش تھا) آیا، اس نے جب محد شواعظم شیخ الشیوخ مولانا
محمد موئی روحانی بازی کو اس مجلس میں تشریف فرما دیکھا تو انہیں سلام کر کے مؤد بانہ
انداز میں ان کے قریب بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے معافی ما سکتے
انداز میں ان کے قریب بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے معافی ما سکتے

کیلئے حاضر ہوا ہوں ،آپ مجھے معاف فرما دیں۔والد ماجدؓ نے فرما یا بھائی کیا ہوا؟

میں تو آپ کوجانتا ہی نہیں ، نہ بھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔تو کسس بات کید معاف کروں؟ وہ مخص پھر کہنے لگا کہ بس حضرت آپ مجھے معاف کردیں۔ حضرت شيخ رحمه الله تعالى نے فرما يا كه كوئى وجه بتلا ؤنوسهى؟ و چخص كہنے لگا کہ جب تک آپ معاف نہیں فرمائیں گے میں بتلانہ میں سکتا۔ توایئے مخصوص اب ولہجہ میں والدصاحبؓ نے فرما یا اچھا بھئی معاف کیا ،اب ہتلاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا حضب رت میری رہائٹس مدینہ منورہ میں ہی ہے۔ میں اپنے رفقاءاور ساتھیوں سے اکثر آپ کا نام اور آپ کے ملم فضل کے واقعات سنتار ہتا تھا جنانچہ میرے دل میں آپ کی زیارت وملاقات کا شوق پیدا ہواا وروفت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتمنا بڑھتی گئی مرتبھی زیارت کا شرف حاصل نہ ہوسکا۔ القناق سے چنددن قبل آپ سجد نبوی میں نوافل میں مشغول تھے کہ میرے ایک ساتھی نے مجھے اشارے سے بتلایا کہ یہ ہیں مولانا محمر مولی صاحب جن کے بارے میں تم اکثر پوچھتے رہتے ہو۔ میں نے چونکداس سے پہلے آپ کو دیکھانہیں تھااس لئے میرے ذہن میں آپ کے بارے میں ایک تصور قائم تھا کہ پھٹا پرانالباس ہوگا، دنیا کا کچھ پہتنہیں ہوگا تو جب میں نے نوافل پڑھتے ہوئے آپ كاحلىداوروجا ہت دىكىھى (حضرت شيخ رحمه الله تعب لى كالباس سادہ سا ہوتا، سفیدلمباجبہ پہنتے، سشلوارٹخنوں سے بالشت بھراونچی ہوتی، سریر سفید پگڑی باندھتے اور پکڑی کے اوپر عربی انداز میں سفیدرو مال ڈال لیتے گرآپ کواللہ تعالی نے علمی جلال کے ساتھ ساتھ ظاہری جمال اور رعب بھی بے انتہاء بخشا تھا، نیزنسبتاً دراز قامت بھی تھاس لئے اس سادہ سے لباس میں بھی آپ کی وجاہت

و شان کسی بادشا و وقت ہے کم معلوم نہ ہوتی اور آپ کونہ جاننے والے بھی آپ کی شخصیت سےانتہائی مرتوب ہوکرادب سےایک طرف ہوجاتے۔) تو میرے ذ ہن میں جو پیٹے پرانے لباس کا تصور تھاوہ ٹوٹ گیا اور میرے دل میں آپ کے بارے میں کچھ بد گمانی پیدا ہوگئ چنانچہ میں آپ سے ملے بغیر ہی واپس لوٹ گیا۔ اس رات کوخواب میں مجھے نبی کریم علیہ کی زیارت ہوئی کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کریم علیف انتہائی غصے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا یارسول الله (علیف )! مجھے ایسی کیاغلطی ہوگئی کہ آپ ناراض دکھائی دے رہے ہیں؟ نبی ا کرم علیہ "تم میرےموٹی کے بارے میں بد گمانی کرتے ہو، فورّاميرے مدينے سے نکل جاؤ''۔ میں خوف سے کانپ گیا، فوراً معافی جاہی، فرمایا "جب تک ہماراموسیٰ معاف نہیں کرے گامیں بھی معاف نہیں کروں گا''۔ بیخواب دیکھنے کے بعد میں بیدار ہو گیااوراس دن سے میں کسل آپ کوتلاش کررہا ہوں مگرآپ کی جائے قیام کا پیٹنہیں لگاسکا۔ آج آپ سے یہاں ا تفاقاً ملا قات ہوگئ تو معافی ما شکنے کیلئے حاضر ہو گیا ہوں۔حضرت شیخٌ نے جب پیہ وا قعہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کررو پڑے۔ مخضرحالات زندگی

محدث أظم،مصنف الخم، شيخ الحديث والتفسير مولانا محدموك روحاني بإزيَّ

ڈیرہاساعیل خان کےمضافات میں واقع ایک گاؤں کے خیل میں مولوی شیر میں کے ہاں پیدا ہوئے۔آپ کے والدِمحرم عالم وعارف اور زاہد وسخی انسان تھے، انکی سخاوت کے قصے گاؤں کے لوگوں میں زبان زدعام ہیں۔ آپ کے والدِمحترم مولوی شیر محریکی و فات ایک طویل مرض، پیٹ اور معدہ میں یانی جمع ہونے ، کیوجہ ہے ہوئی۔حضرت شیخ کی عمراس وقت یا پنچ سال یا اس سے بھی کم تھی۔والدمحترم کے انتقال کے بعد آپ کی پرورٹس آپ کی والدہ محترمہنے کی جو کہ بہت ہی صالحہ،صائمہاور قائمہ للد تعب الی خاتون تھیں۔آپ نے والدہ محترمہ کی نگرانی ہی میں دین تعسلیم حاصل کی ، یہی آ پ کے والدمحترم کی وصیت بھی تھی۔والدمحترم مولوی شیر محد کی و فات کے بعد آپ قبر برزیارت کیلئے حاضر ہوتے تو قبر میں سے قرآ ن حسيم كي تلاوت كي آ واز سنائي دي خصوصاً "سورة المُلك" كي تلاوت كي آ واز آتی۔ حدیث شریف میں سور ہ ملک کے بارے میں آیا ہے کہ بیسورت اینے پڑھنے والے کیلئے شفاعت کا باعث بنتی ہے۔

یدان کی عجیب وغریب کرامت تھی جے والد ما جدمحد شواعظم مولا نامحمہ موسی روحانی بازیؒ نے اپنی تصنیف شدہ کتاب" اَ ثَمَارُ الشَّکُوئِیل" (یہ حضرت شُخ کی تصنیف کردہ بیضا وی شریف کی شرح" اَ زُھارُ التَّسُمِیْل" کا دوجلدوں پر مشتمل مقدمہ ہے، اصل کتاب تقریباً پچاس جلدوں پرشتمل ہے ) میں بھی تفصیلاً فکر فرما یا ہے۔ حضرت شُخ کے جدا مجد" احمد دروحانی" بھی بہت بڑے عالم اور صاحب فضل و کمال انسان شے۔ افغانستان میں غزنی کے پہاڑوں کے مضافات صاحب فضل و کمال انسان شے۔ افغانستان میں غزنی کے پہاڑوں کے مضافات میں ان کا مزار اب بھی مرجع عوام وخواص ہے۔

حضرت شیخ محدثِ اعظم مولانا مجرموسی روحانی بازی نے ابتدائی کیکی فقد اور فارسی کی تمام کتابیں مثلاً بینج گنج ، گلستان ، بوستان وغیرہ گاؤں کے علماء سے پڑھیں ، اس دوران گھر کے کاموں میں والدہ محتر مدکا ہا تھ بھی بٹاتے ۔ گاؤں میں بارش کے علاوہ پانی کے حصول کا اور کوئی ذریعہ نہ تھا آپ بعض اوقات پانی لانے کیا کے تین تین میل کا سفر کرتے ۔

گاؤں میں کتابیں پڑھنے کے بعد آپ بعض علماء کے تھم پڑھسیالِ علم کیلئے تقریباً گیارہ سال کی کم عمری میں عیسیٰ خیل چلے گئے تحصیلِ علم کیلئے ہے آپ کا پہلا سفرتھا۔ یہاں پر چند ماہ میں ہی آپ نے علم الصرف کی گئی کتابیس زبانی یاد کرلیں۔

اس کے بعد اباخیل شلع بنوں تشریف لے گئے اور دوسال میں علم الصرف کی تمام کتب فصول اکبری تک اور خوکی کتابیں کافیہ تک اور خطق کی ابتدائی کتب مولا نامفتی محمود اور خلیفہ جان محمد کی زیر نگرانی از برکیں۔

اس کے بعد مفتی محمود ؓ کے ہمراہ عبد الخیل آ گئے اور یہاں پر دوسال میں ان سے شرح جامی مختصر المعانی ،سلم العلوم تک منطق کی کتابیں ،مقامات حریری ، اصول الشاشی ،میبذی شرح ہوایة الحکمة ،شرح وقابیا ورتجو یدو قرأت کی بعض کتب پر هیں۔

مزید ملی پیاس بجھانے کیلئے آپ اکوڑہ خٹک دارالعلوم حق نیے تشریف لے گئے۔ یہاں آپ نے تقریباً دوسال قیام کیا جس دوران آپ نے منطق کی تمام کتابیں ماسوائے قاضی مبارک اور فلسفہ کی تمام کتب،علم میراث، اصولِ فقہ

اورادب عربی کی کتب پڑھیں۔ سالانہ چھٹیوں کے دوران مولا نا غلام اللہ خاک کے دوران مولا نا غلام اللہ خاک کے دورہ تفسیر میں شرکت کیلئے راولپنڈی آگئے۔ اس کے بعد مدرسہ قاسم العسلوم میں داخلے کا امتحان صدرا، ملتان میں داخلے کیلئے تشریف لے گئے۔ قاسم العلوم میں داخلے کا امتحان صدرا، حمد اللہ اور خیالی جیسی مشکل کتابوں میں زبانی دیا۔ محتون نے جران ہوکر قاسم العلوم کے صدر مدرس مولا نا عبد الخالق کو بتلایا کہ ایک پٹھان لڑکا آیا ہے جے سب کی میں زبانی یا دہیں۔ یہاں آپ تقریباً تین سال تک حصولِ میں مشغول کتابیں زبانی یا دہیں۔ یہاں آپ تقریباً تین سال تک حصولِ علم میں شغول رہے اور فقہ، حدیث، تفسیر، نطق، فلسفہ، اصول اور علم تجوید وقراءات سبعہ کی تعلیم طاصل کی۔

حضرت شیخ کواللہ جل شانہ نے بے انتہاء توت حافظ اور سر لیے الفہم ذبن عطاکیا تھا۔ زمانہ طالب علمی میں ہی آپ اپنے تمام ہم جماعتوں پر فائق رہے۔ آپ کے اساتذہ آپ کی شدتِ ذکاوت، قوتِ حافظ اور وسعتِ مطالعہ پر حیرت واستعجاب کا اظہار کرتے۔ آپ کسی بھی کتاب کی مشکل سے شکل عبارت اور فنی پیچیدگی کو، جس کے ل سے اساتذہ بھی عاجز آجاتے، ایسے انداز میں حل فرماتے کہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس مقام پر کوئی اشکال تھا اور فی البدیہ الی تقریر فرماتے کہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس مقام پر کوئی اشکال تھا ہی نہیں۔

تدریس سے وابستہ ہونے کے بعد تمام کتبِ فنون عقلیہ و نقلیہ کے دروس میں آپ طلباء وعلم اء کے سامنے اس فن کے ایسے خفی نکات اور علومِ مستورہ بیان فرماتے کہ سننے والے بیگ ان کرنے لگتے کہ شاید آپ کی ساری عمراسی ایک فن کے حصول و تدریس اور اسٹحکام میں گزری ہے۔ تمام فنون میں آپ کے اسباق کی

یمی کیفیت ہوتی اور آپ اس فن کی انتہائی گہرائی میں جا کر لطا نف و بدائع کوظاہر فرماتے۔

حضرت محدث ِ اعظم مولا نامجسد موسیٰ روحانی بازی کوجن علوم وفنون میں مسل دسترس ومہارت حاصل تھی اس کا ذکر وہ خود بطور تحدیث ِ نعمت اپنی بعض تصانیف میں ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

''وممّا منَّ الله تعالى على التبحّر في العلوم كلها النقلية و العقلية من علم الحديث و علم التفسير و علم الفقه و علم اصول التفسير وعلم اصول الحديث وعلم اصول الفقه و علم العقائد و علم التاريخ و علم الفِرَق المختلفة و علم اللغة العربية و علم الادب العربي المشتمل على اثني عشر فنًّا وعِلمًا كما صرح به الأدباء و علم الصرف و علم الاشتقاق و علم النحو و علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم قرض الشعر وعلم المنطق و علم الفلسفة الارسطوية اليونانية و الإلهيات من الفلسفة اليونانية و علم الطبيعيات من الفلسفة اليونانية و علم السهاء و العالم و علم الرياضيات من الفلسفة اليونانية و علم تهذيب الاخلاق و علم السياسة المدنية من الفلسفة وعلم الهندسة أي علم اقليدس اليوناني و علم الابعاد و علم الأكر و علم اللغـة الفارسية والادب الفارسي و علم العروض وعلم القوافي و علم الهيئة أي علم الفلك البطليموسي اليوناني وعلم التجويد للقرآن

و علم ترتيل القرآن و علم القراءات ". آپ دوران درس خارجی قصے سنا نا پسندنہیں فرماتے تھے مگر اس کے باوجودمشکل سےمشکل کتاب کا درس بھی جب شروع فرماتے تومغلق و پیچیپ دہ عبارات ومقامات حل ہوتے حلے جاتے اور سننے والوں پرالی کیفیت طاری ہوتی کہ جی جاہتا کہ درس جاری رہے بھی ختم نہ ہو۔ یوں معلوم ہوتا جیسے حضرت شیخ کے علم نے طلباء پر سحر کر کے انہیں مدہوش کر دیا ہے اور انہیں وقت گزرنے کا حساس ہی نہیں۔ درس جس قدر بھی طویل ہوتا چلا جاتا طلباءیہلے سے زیادہ ہشاش بشاش وتازه دم نظراً تے اور ایسالگنا جیسے آپ نے ان میں ایک علمی قوت بھر دی ہو۔ سب سے زیادہ شہرت آپ کے درسِ تر مذی اور درسِ تفسیر بیضاوی کو حاصل ہوئی۔ وُ ور دراز سے طلب ء وعلاء آپ کے درس میں شرکت کی سعادت عاصل كرنے كيلئے كھچے چلے آتے ۔ آپ كا درسِ مديث بعض اوقات يا نچ چھ گفنٹوں تک کسل جاری رہتا۔شدید سے شدید بیاری میں بھی،جبکہ حضرت شیخ کیلئے بیٹھنا بھی مشکل ہوتا، یہی صورتِ حال رہتی اور بیساری کے باوجود کئی کئی گھنٹوں کی تقریر کے بعد بھی آپ پڑھ کن کے آثار دکھائی نہ دیتے۔طلبہ سے '' بھی پیسب علم حدیث کی برکات ہیں''۔

خاص طور پرآپ کا درسِ ترندی پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنی مثال آپ تھا جس میں آپ حب مع ترندی کی ابتداء سے کیکرانتہاء تک ہر ہر

حدیہ کا تر جمہ کرتے ،مشکل الفاظ کی صرفی ونحوی شخقیق کرتے ، مآخذ بتلاتے ،

محاورات ِعرب کی تفاصیل ہے طلع فرماتے اور تمام مسائل پرانتہائی مفصل و سیرحاصل بحث بھی فرماتے ۔مسائل میں عام طریقۂ کار کےمطابق دویا جارمشہور مذاہب کے سیان پر اکتفاء نہ فرماتے بلکہ اکثر مسائل میں آپ سات سات یا آٹھآٹھ مذاہب بیان فرماتے، ہرمذہب کی تمام اُدِلّہ ذکر کرتے اور پھر ہردلیل کے گئی گئی جوابات احناف کی طرف سے دیتے ۔بعض اوقات کسی فریق مخالف کی ایک ہی دلیل کے جوابات کی تعداد پندرہ بیس سے بھی بڑھ جاتی۔ آپ كدرس كى سب سے خاص بات" قال "كساتھ" أوُّل" كا ذكرتها لعني "مين السمسكل مين يول كهتا مول" حضرت شيخ كوالله تعالى في استخراج جواب جدید کابڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ آپ اکثر مسائل ومباحث میں اپنی جانب سے دلائل جدیدہ وتوجیہاتِ جدیدہ ذکر فرماتے اور وہی جوابات وتوجیہات سب سے زیادہ لی بخش ہوتیں بعض اوقات ایک ہی مسکلے میں صرف آپ کی اپنی توجیہات وجوابات کی تعدا داس مسئلے میں اسلاف سے مروی مجموعی تو جیہات سے بڑھ جاتی اورساتھ ساتھ بیفرماتے۔

" مولانا! میہ میری اپنی توجیہات واَدِلّه ہیں اس مسئلہ میں ،

روئے زمین کی سی سب میں آپ کونہیں ملیں گی۔ بڑی

دعاؤں وآہ وزاری اور بہت راتیں جاگنے کے بعد اللہ تعالیٰ

نے میرے ذہن میں ان کا القاء والہا م کیا ہے "۔

اس جلالت علمی کے باوجود عاجزی کا بی عالم تھا کہ اپنے جوابات و توجیہات

کی نسبت اپنی طرف کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی جانب فرماتے تھے کہ بندہ کچھ

بھی نہیں وہی ذات سب کچھ ہے۔ یہ عاجزی وانکساری ان کی سینکٹروں تصنیف شکرہ کا بوں میں بھی نظر آتی ہے۔ مصنفین حضرات عام طور پر اپنی تصنیف شکرہ نام کے ساتھ مختلف القاب بھی لگاتے ہیں مگر حضرت شخ نے اپنی ہر تصنیف شدہ کتاب پر عاجزی وانکساری کی راہ اپناتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ عبر فقیر یا عبر ضعیف ( کمزور بندہ ) لکھا جو اُن کی انکساری کی واضح مثال ہے۔ مجز وانکساری کا ساتھ حالت بن بھی زبان ادب وانکساری کا ساتھ حالت نزع میں بھی نہ چھوڑ ااور الی حالت میں بھی زبان ادب کا دامن پکڑے انکساری وعاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اس ذات وحدہ لاشریک کو اس انداز میں پکارتی رہی۔

" إلهى أنا عبدك الضعيف ". ليني" ياالله! يس تيرا كمزور بنده مول"\_

حضرت محدث اعظم کے اوقات میں اللہ جل جلالۂ نے بہت زیادہ برکت رکھی تھی۔ آپ قلب لے سے وقت میں کئی گنا زیادہ کام کر لیتے جس کا اندازہ آپ حضرت شخ کے درسِ تر مذی سے لگا سکتے ہیں کہ تر مذی کی ہر حدیث کا ترجمہ بھی ہو مخمل الفاظ کی صرفی ونحوی تحقیقات و ما خذکی توضیح بھی ہو پھرتمام مسائل پر اتن مفصل بحث ہو جبیبا کہ ابھی بیان ہوا اور ان سب پرمتزاد ہی کہ آپ سب طلباء مفصل بحث ہو جبیبا کہ ابھی بیان ہوا اور ان سب پرمتزاد ہی کہ آپ سب طلباء سے کا پیاں بھی کھواتے ، چنا نچے مسلسل تقریر کرنے کی بجائے تھم تھم کر املاء کے انداز میں طلباء کو مسائل کھواتے جس دور ان آپ ہر جملے کو کم از کم دویا تین مرتبہ ضرور دہراتے مگر ان سب باتوں کے باوجود وقت میں اتنی برکت ہوتی کہ جب امع شرور دہراتے مگر ان سب باتوں کے باوجود وقت میں اتنی برکت ہوتی کہ جب امع تر مذی سالا نہ امتحانات سے قبل ہی اطمینان و تسلی سے ختم ہوجاتی اور اس کے ساتھ

ساتھ ہرطالبعلم کے پاس آپ کی مکمل دری تقریر بھی ستقبل کیلئے محفوظ ہوجائی کے استھ ہرطالبعلم کے باس آپ کی مکمل دری تقریر بھی ستقبل کیلئے محفوظ ہوجائی کے استعمام کی زندگی میں ہی آپ کے علمی تفوق کا اقرار بڑے بڑے علماء کرام کی مجلس میں فرمانے گئے۔

"میں اس وقت دنیا کے مرکز (کم کمرمہ) میں بیٹے اہوں۔ دنیا کھرکے علماء میرے پاس تشریف لاتے ہیں گرمیں نے آج

تک شیخ روحانی بازی جیسا محقق ومدقق عالم نہیں دیکھا"۔
تصنیف و تالیف کیسا تھ ساتھ وعظ و تبلیغ وار شاد کے میدان میں بھی اللہ جل شاند نے آپ سے بہت کام لیا ، اس سلسلے میں آپ خودا پنی تصانیف میں کھتے ہیں۔

" والله تعالى بفضله و منّه وفّقني للعمل بجميع انواع الدعوة و الارشاد و الحمدلله و المنّة .

فقد اسلم بارشادى و جهدى المسلسل في ذلك اكثر من الفى نفر من الكفار و بايعوا على يدى وآمنوا بان الاسلام حق و شهدوا ان الله تعالى واحد لا شريك له و دخلوا في دين الله فرادى و فوجًا.

حتي رأيت في بعض الاحيان أسرة كافرة مشتملة على عشرة اشخاص فصاعدًا أسلموا و بايعوا للاسلام على يدى بارشادى في وقت واحدوساعة واحدة والحمدلله ثم الحمدلله.

و في الحديث لان يهدى الله بك رجلا واحدًا خير لَكُ ما تطلع عليه الشمس و تغرب .

خصوصاً اسلم بارشادى و تبليغى نحو خمسين نفرًا من الفرقة الكافرة الملحدة القاديانية اصحاب المتنبي الكذاب الدجال مرزا غلام احمد.

و اسلم غير واحد من الفرقة الكافرة طائفة الذكريين بارشادى ونصحى وبما بذلت مجهودى وقاسيت المشقة الكبيرة في الارشاد و التبليغ .

والفرقة الذكرية فرقة في بلادنا لايؤمنون بكون القرآن كتاب الله تعالى ولا يحجون الى كعبة الله المباركة بل بنوا بيتًا في ديار مكران من ديار باكستان يحجون اليه و لهم عقائد زائغة .

و اما ارشادى المسامين العصاة التاركين لأداء الزكاة و الصلوات والصوم وغيرها فله نتائج طيبة واحسن. ولله الحمد والفضل و منه التوفيق فقد تاب آلاف من المجرمين المجاهرين بالفسق من الرجال و النساء واصبحوا من مقيمي الصلوات و توجهوا الى اداء الزكوة و الصوم و الاعمال الصالحة.

و تبدلت حياتهم و انقلبت أحوالهم . ولا احصى عدد هؤلاء التائبين لكثرتهم " .

ابندائی حالات کامشاہدہ سیجئے تو بظاہراسباب کوئی شخص نہیں کہ سکتا تھا کہ اس نو نہال کاسابیا ایک حافظ اس نو نہال کاسابیا ایک عالم پر محیط ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مشیت الہی حفظ دین اور پاسبانی ملت کا انتظام ، ظاہری اسباب سے بالا ترکرتی ہے اور لطف الہی خود ایسے افراد کا انتظام کرتا ہے جن سے دین حنیف کی خدمت کا کام لیا جائے۔ ایسے افراد کا انتظاب کرتا ہے جن سے دین حنیف کی خدمت کا کام لیا جائے۔ وفات

بروزسوموار ۲۷ جمادی الثانیہ واسمایے مطابق ۱۹ اکتوبر ۱۹۹۸ء عصر کی جماعت میں حضرت محدث اعظم کو دِل کاشد بیددورہ پڑااور علم وَل کے اس جبلِ عظیم کواللہ تعالی نے اس پُرفتن دنیا سے نجات دیتے ہوئے دار قرار کی طرف بلالیا اوراس دنیاوی آ زمائش میں آپ کی کامیا بی اورا پی رضا کا اعلان آپ کی قبر سے پھوٹے والی جنت کی خوشبو کے ذریعہ دنیا میں ہی کردیا۔

تو خدا ہی کے ہوئے پرتو چمن تیرا ہے تو خدا ہی کے ہوئے پرتو چمن تیرا ہے میں سارا وطن تیرا ہے میں سارا وطن تیرا ہے میں سارا وطن تیرا ہے کیا سارا وطن تیرا ہے کو خدا ہی تیر ہے کیا سارا وطن تیرا ہے کیا سارا وطن تیرا ہے کو تی تیرا ہے کیا سارا وطن تیرا ہے کہ دوئی کرتم علی ہے گئا ہیں کا دشاد مبارک ہے کہ دوئی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یا د آ جائے "۔ آپ کی نگاہ پُرتا شیر سے دلوں کی کا کنات بدل جایا کرتی تھی ، آپ کی صحبت میں چند لیے گزار نے سے اسلام کے عہدز لایں کے جایا کرتی تھی ، آپ کی صحبت میں چند لیے گزار نے سے اسلام کے عہدز لایں کے جایا کرتی تھی ، آپ کی صحبت میں چند لیے گزار نے سے اسلام کے عہدز لایں کے جایا کرتی تھی ، آپ کی صحبت میں چند لیے گزار نے سے اسلام کے عہدز لایں کے جایا کرتی تھی ، آپ کی صحبت میں چند لیے گزار نے سے اسلام کے عہدز لایں کے جایا کرتی تھی ، آپ کی صحبت میں چند لیے گزار نے سے اسلام کے عہدز لایں کے جایا کرتی تھی ، آپ کی صحبت میں چند لیے گزار نے سے اسلام کے عہدز لایں کی کو کیا کی کو کیا کی کو کیا تو بیا کیا کی کو کو کی کو کی کو کیا کی کو کیا کی کو کی کو کو کی کو کیا کی کو کیا کی کو کیا کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کر کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کر کو کی کو کو کو کو کر کو کی کو کو کر کو کو کی کو کی کو کر کو کی کو کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو

بزرگوں کی صحبتوں کا گمان ہوتا تھا۔حضرت شیخ میں قرونِ اولی والی سادگی تھی۔ آگ ہو دیکھر قرون اولیٰ کےمسلمانوں کی یا د تازہ ہو جاتی تھی۔آ تکھوں میں تدبر کی گہرائیاں، آواز میں سنجیدگی ومتانت کا آ ہنگ، دری پر گاؤ تکیے کاسہارا لئے حضرت شیخ کو معتقدین کےسامنے میں نے اکثر قرآن وحدیث کے اُسرار ورموز کھو لتے دیکھا۔ یوں تو موت سنت بنی آ دم ہے اور اس سے سی کومفرنہیں، یہاں جو بھی آیا جانے ہی کیلئے آیا۔ گر پچھ شخصیات ایس بھی ہوتی ہیں جن کی موت صرف فردِ واحد کی موت ہی نہیں بلکہ پوری ملت کی موت ہوتی ہے۔ "موتُ العالِم موتُ العالَم" خصوصاً اگر رخصت ہونے والے کا وجود دنیا کیلئے باعث رحمت ہو،ان کی ذات سے عالم اسلام کی خدمات وابستہ ہوں تو ا نکاصد مدایک عالم کی بے بسی، یے سی ومحرومی اور یتیمی کا موجب بن جاتا ہے۔ فروغ مشمع توباتی رہے گامیج محشرتک مرمحفل تو يروانون سے خالى ہوتى جاتى ہے حضرت شیخ کی رحلت سے ایسامحسوس ہور ہاہے کمحفل اجڑ گئی ، ایک باب بند ہو گیا، ایک بزم ویران ہوگئی، ایک عہد ختم ہو گیا، ایک روایت نے دم توڑ دیا، زندگی کوحرکت وعمل دینے والاخود ہی اس دنیا میں جابسا جہاں سے کوئی واپسنہیں آ یااور جودارالعمل نہیں دارالجزاء کی تمہید ہے۔ باغ باقی ہے باعباں ندرہا اینے پھولوں کا پاسسباں نہرہا

<del>ŹĠŶĠŶĠŶĠŶĠŶĠŶĠŶĠŶĠŶĠŶĠŶĠŶĠŶĠŶĠŶĠŶ</del>ĠŶĠŶĠŶĠŶĠŶĠ

کاروال تو روال رہیگا مگر 🔑

ہائے وہ میر کارواں نہ رہا

ایسے وقت میں جبکہ اسلام ہر طرف سے طرح طرح کے فتنوں میں گھرا ہوا

ہے اور ایسی حالت میں جبکہ اہل اسلام کوائلی رہبری کی مزید ضرورت تھی ، وہ اپنے

بے شار چاہنے والوں کورو تا دھو تا چھوڑ کراس ظل لم دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے

روٹھ گئے۔

داغِ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی اکشمع رہ گئ تھی سودہ بھی خموش ہے

سعید بن جبیر جاج بن یوسف کے "دستِ جفا" سے شہید ہوئے تھے۔

حافظ ابن کشیے رُنے "البدابدوالنہابہ" میں ان کے بارے میں حضرت میمون بن

مہران کا قول نقل کیا ہے" سعید بن جبیر" کا انتقال اس وقت ہوا جبکہ روئے زمین پر

كونى شخص اليانبيس تفاجواُن كے علم كامحتاج نه ہو"۔

نیز امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہے'' سعید بن جبیرُاس وقت شہید ہوئے

جبكدروك زمين كاكوني هخض ايسانهيس تفاجواً ن عظم كامحتاج ندمو"۔

آج صديول بعديه فقره محدث إعظم شيخ المشائخ مولانا محدموي روحاني

بازی پرحرف بحرف صادق آر ہاہے۔وہ دنیاسے اس وقت رخصت ہوئے جب

الل اسلام ان کے علم وفقہ کے محتاج تھے، اہل دانش کو اسکے فہم وتد برکی احتیاج تھی

اورعلاءان کی قیادت وزعامت کے حاجتمند تھے۔انکی تنہاذات سے دین وخیر کے

اتنے شعبے چل رہے تھے کہ ایک جماعت بھی اسس خلا کو پُر کرنے سے قاصر

رہےگی۔

آپ نے جس طور کُل عب لم کی فضاؤں کو علمی وروحانی روشیٰ سے منور کیا اس کی بدولت اہل حق کے قافلے ہمیشہ منزلوں کا سراغ پاتے رہیں گے۔ زندگانی تھی تری مہت ب سے تابندہ تر خوب ترتھامیج کے تارے سے بھی تیراسفر

عبرِضعیف محمدز هیرروحسانی بازی عفاالله عنه وعافاه ابن شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسی روحانی بازگ ربیج الاوّل و ۲سایه مطابق جون <u>۱۹۹۹ء</u> يَّايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا الْحَالَى



لِإمام الحِي تَثِينَ بَحُم المِفسِرِ بَن زيلة المحقّق بَن العَلامة الشّيخ مَولِانا حُج كُم وسي الرُوحَ الله المَازي العَلامة الشّيخ مَولانا حُج كُم وسي الرُوحَ الله الله الله الله وَطيب آثاره

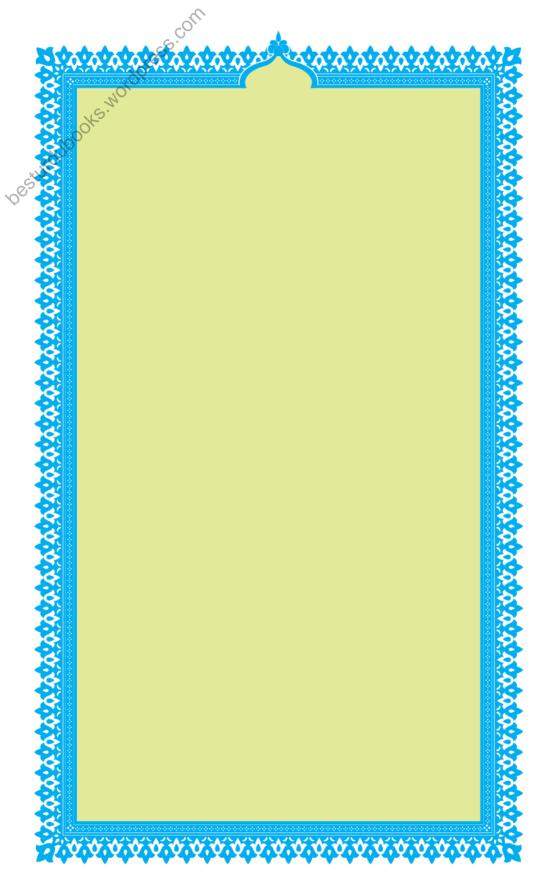



بالبركات المكيت لكون المشير بجمعها وتاليفها والآه محد كى طرف منسوب كرك بركايت محيّة اس ليه ركها كر اس ك جمع و تاليف كامشؤه د ترتسها وتصنيفها آحل عُلماء محَّة المياس كة و والے اوراس کی تصنیف کا حکم دینے والے محد محرم سے علماریں سے ایک عالم ہیں -هي العالمُ العظيمُ و الفاضلُ الفخيمُ الذي مَضَت حياتُهُ اس عالم کبیر و فاضل کی ساری زندگی گؤری سلمانوں اور في خدر مت المسلمين لاسيمًا خدامة اهل العلم و بالخصوص ابل عسلم و صالحین کی خسدمت الصَّالحين وعاشَ بأذَّ لا بَحِهود لا طوالَ الملوّين في کرنے یں۔ وہ عالم شب و روز کوسٹال رہتے تھے إكرام ضُيوف تربّ الثقلين القادمين في الحرسين الترنعالی کے اُن مهانوں کے اکرام و تعظیمیں جو حرمین سشریفین میں الشريفين أغنى الشيخ الكريم مولانا عيى مسعود آتے ہیں بینی سیخ کریم مولان محسد مسعود شمیری مدیر المدرست الصوالتیت مرکز الفنون ت سيم جم بوك مدير ومهتم بن مرسه صولتية ك بو فنون اسلامية الاسكلاميتي و داير العلوم والمعارف الدينيتاني کا مرکج: ہے اور معارفِ دینیتہ و علوم دینتیہ کا مرجع ہے مكتة المباركة لكن قبل أن أقلِّ مرالي حضرت مکہ مکرمہ یں۔ لیکن (افسوس) قبل اس کے کہیں ان کی العَلِيِّةِ هُلَاهِ الصحيفة المباركة السنيَّة انتقل ندمت عاليه ين يه مبارك رماله بيش كونا الى جوارس جمة الله يومرالاحل السابع والعشرين من مولانا شیم دفات پاگئے بروز اتوار بت ریخ ستانیس شعبان سنة ١٤١٢ من الهجرة النبويّة الموافق لاوّل شعبال سسنه ۱۳۱۲ هر مطابق يحم

مأس سنة ١٩٩٢م جَعَل الله تعالى قبرة بروضيةً ماری سنه ۱۹۹۲م - الله تعالی ان کی تفر بختت من سرماض الحيّة اسم تعالى دُوالفضل و المغفرة و باغیج بن دے اللہ بلجب لالہ نفس ومغفرت و اللہ تعالی آن یکے علی سالتی لھن لا احمان والحرير - الشرتعالي سے موال ہے كه وہ ميرے إس رساله كو مقبولتاً متالولتاً بين المسلمين ومكرّمتاً جيبتاً مقبول ومشهور کردے ملانوں بی اوراس مجبوب بنادے الى المصلين المتقين و وَسِيلناً مُوصِلناً اللهُ دُمُونا قین درو شربین پڑھنے والوں تے نز دیک ۔ اور انتر نعالیٰ بنانے اس رسالے کو ملیند سعاد تو<sup>ل</sup> السَّعادات وذريعةً مُبلِّغة الى زيادة الدرجات تک اور عالی سنتان درجاست تک بهنجانے کا وسبیلہ و ذربیہ۔ ان تعالى بالاجابة جديرً وعلى كلّ شيّ قب يرمّ التُرتَّسَالُ دعاء تَبُولِ كُرِنَ والاَّبِ اور هُسِرِ شَيْعَ پر قادرہے۔ أَكْتُبُ هُـنِوكُ الكِلمات ضَحَى لاَ يوهِ اِلشَّلاثاء و اسْ یں یہ کلات کھ رہا ہوں دوپرسے کھ قبل بروز منکل ۔ اِس وقت مقيرة في مكت المكرّمة بحاورة للكعبة المعطّمة یمقیم ہوں سمکہ مکرمہ میں ادر مجاور ہوں کبسبہ سنسریفیہ کا. كأتى جالس في ظِلّ بيت الله وظِلّ بَرِكات المسجى محیا کی می بیما ہوں بیت اللہ اور مسجد حرام کی برکات کے سایہ الحامرو تحت غمام ترحمة الله الكريسر المنعام يس أورالله تعالى كريم اور برك انعام وك كى يمت كبادل ك نيج وذالك فى يوهر عيب الفطر السعيب سنة ١٤١٣ه بروز عيد الفطر سن ١١١١م ١٥ ٢٣ ماس سنت ١٩٩٥م - أشكر الله تعالى و موانق ۲۳ مارج سنه ۱۹۹۳ء - الله تعالی کا ک

أحمله على أن شَرَّفَى مع بعض اهل بيتى بأداع حمد کرتا ہوں کہ اس نے مشرف فرمایا مجھے محمر کے بعض افراد سمیت العُماة في شهر مرمضان وبزيامة البيت العتيق رمضان میں عمرہ ادا کرنے سے اور بیت اللہ عرفہ مضریف العظیم الشان و اَسالُ الله عرفہ وجل سیال منضرع ن زمارت سے - اور اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ سوال کرتا ہوں معترفٍ بأنه لاحول ولاققام إلا بالله أن يحفظ سُكَّانَ كِلِّ بِيتِ كَانت فِيهِ هَاللَّهِ الصَّحِيفَ الْمُ ہر اس گھر کے متحان کی جس میں یہ نیک صحیفہ السعيدةُ وأن يُجيرَهم مِن كلّ قلق و فرَق و موجود بهو- اور به که بیگائے انسیں ہر عم و نوف سے من شرّ ماخلَن ومِن أن يُوهِّلهم الأعداءُ و ور خلوق کے ہرسٹر سے - نیز بچائے انہیں اس سے کہ انہیں ڈرائیں ڈ لمفسِّل وَن و الفَسَقُ و مِن آن يُستَلل باصابت شيً مفدین و فتاق - اوراس سے کدان پر مصیبت آئے من الحريق و الحرَّق و من أن تَنوبَهم هِندُ الغَصْب الله جلنے اور آگ ملکنے کی- اور اس سے کہ انہیں پہنچے آفت عصب و السَّرَق و من أن تَعُرُوهِ مِ نُكِبِثُ الصَّواعِق ادر چوری کی ۔ اور اس سے کہ انہیں در پین ہوجائے آسمانی بجل اور یانی میرغرت و الغَرَق - آمنين مُبتَهجِين كُأْتُهم آلُول الى حصنٍ بونے کی آفت ۔ وہ البیے امن وخوشی میں ہول گویا کہ وہ ساکن بیں مضبوط فلعہ حَصِيْنِ و مُكِنَ مرصيْنِ و قَلْ لِهِ مَكِينِ و حَرْزِ مِين - قوى ركن ، معفوظ آلام كاه ، تسلى بخش مَتِينِ و مَقاهِر أمينِ و أسألُه بَحَلَّ بحلالُه أن حفاظت اور مقام امن مِي - اور سوال كرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے كم

يَجعل كلَّ منزلِ كانَ نيم هذاالكتابُ السِأَمْكُ کردے ہر اس گھرکو جسیں موبودہو یہ مبدرک کتاب کے محفوفاً بالیستعادی و مکنوفاً بالسیادة و ملف فا معادت میں گرا ہوا، سیادت (سرداری) کے اماطیس اور اللہ تعالی کے بعُسن الأمادية و أن يُنزِل فيه السعادات الزاخرة نيك الادون مي بيثا بواً- اوريه موال بي كه نازل كري اس منزل مي سعادتي، زياده، العاطرة الكافيت و الخيرات الهامرة الوافرة الوافية و معظر ، کافی اور خیرات برسنے والی ، کثیرہ ، ممثل -اور البركات الباهم العامرة و العافية وأسأل الله حلَّ بركاست ظاهر، آبادكرف والى اورعافيت بجى-اور سوال كرتا بول الله تعالى عِلُم أَن يُؤمِن بِالشُّرَامِ السَّالُم مِن السُّرَامِ السَّالِمة وبالعِزّ والفَخامة سے برکدامن عطاکرے نوشی ، سلامتی ، عربت ، عظمت ، وبانكشاف ظِلام الظُّلم و انقشاع عَمام العَيِّر ہراس شخص کو بس کے باس ہویہ صحیفہ صفر و سفریں و مکن قد الاکھوال و الضّہ کرمُطمئِتاً اطمینان مَن آؤی اور مُواقِع خوف و ضرر مین - تاآنکه وه کامل طور پرمطنتن بوجائے الى مُكِن شليدٍ وعِرِّجديدٍ وظِلِلَّ مَديدٍ اس خص كى طيح تب ف بناه لى بورك قوى كى، نيز مديد عرَّت، مُصَّف أور طويل سائت ومعادد وكيدٍ وأن يَمنَح العافية و الاستقامة اور شخر بناه كاه كي أوريسوال مع كه عطائرت عافيت و استقامت، و الطمانينة و الكرامة من سافقت مفت هن لا اطمینان و مشرافت ہراس سمان کو جس کے پاس ہویہ الرسالةُ في أمُكِنةِ امتِناد الفِتَن و اشتِن اد رساله طویل فتنول ، شدید تکلیفول کی

Constitution of the consti المحن ومواطن الخحف وأزمات الزَّمَن حتى يَسِم بحکوری اور نوف و مصاسب زمانه کے مواقع میں تا آنکہ اسے اس خ سكىنًا ويرتاح الرتياح من حَلَّ بأكرم المراحِل و م اندر كون وراحت على بوجائ جونازل بو مقامت تُقرافت ورور المنازل و تمسّلك بأوثق المكارجي وأوفق المناجي ل أنس ومجت بين - اور معتمد مهور مضبوط بناه كاه اورموا في نجات كاه بر-لى تَعالىٰ وسُبُحاكِ، أن يَعصِم تالي هَنْ الأَسمَاء اور کڑتا ہوں اسٹرتعالی سے یہ سوال کہ جہاتے وان اسمار مبار کے کے المباركة مع الصلوات والتسليمات من كُلّ هَمْ پرهے والے کو درود و سلام سمیت ہر وبلاء و نصب و محزن و آفت و تعب و آن يُجيد بلاء ، سخي ، رنج ، آفت و محت ساوريسوال يرتب الله تعالى لم كلَّ دعاء مِن كفاية المِحايت رے اس کی هسر دعاء مشلاً برمشن کی سمیل ، د فع البليات و قضاء الحاجات و م فع الدرجات دُنِع بِلايا ، عاجات كا يورا بونا ، درجات كا بلند بونا وحَلّ المشكلات وكشفِ الحطمات وسيتر مشکلات ، سختیوں کا ازالہ ، عیوب کی العَوالِت و تأمينِ الرَّوعات والبِّخلُّصِ مِن پردہ پوشی ، خطروں کا ازالہ ، آفات سے الآفات والنَّجَايِّة من الحادث و المصائب و فلاص ، مُصائب سے نجات ، اور النَّجَارِح فی ترقِی المقامات والمراتب و اَن یَفتَح لِه کامیاب ہونا منصب اور عدہ کی ترقی پانے کین اور سوال ہوا شرتعالی سے آبواب الفلاح و الفونر بالحظ الاكمل و التصيب كولت التصيب كو التصيب كو التابيات عنول كم

الإجزّل من العزّ الواسع النّطاق والشرف السرتفع لے بیں واسع عرّب سے، بلندو بالا شرافت لِرِّواقِ والرَّأْيِ السَّدِيدِ والقَبُولِ الوطيد والعَيْشِ سے ، صحيح رائے ، محكم فبوليت سے اور وسيم م من الحكلال العتيب وأدعى الله تعالى أن طلال رزق سے - اور می التر تعالیٰ سے یہ عامانگا ہوا س عن المواظِب على قلء نها وتلاوتها كلَّ عُربِةِ من كُرِب الدنيا والعقبى ويُبَلِغم فى كل سر سختی کو-اور یہ دعاکہ پینجامے آسے ہ مهم الغاية العليا والأمل الاقصى وان يبقهم صود کی نہایت بلندی و منتہا کے ۔ اور یہ کہ نورش ما يشيري في الأولى والأخواي وتَعَب له يومَ الدِّس الْفَلاحُ و اسع بشارت سے دونوں جہانوں میں۔ اور عطا کرے اسے آخرت میں فلاح لزيادةً في الحسنى بربِّنا! مِنَّا اللُّاعاءُ ورَجَاءُ إجابِيٍّ من ریادتی۔ استرابمارے بسسی ہے دعا اور فیولیت دعا لَتَّعوات ومنك القبولُ واقاللهُ العثرات و کی امیسید - اورات کے اختیار میں سے قبولیّت اور فلطیاں معان کرنا -بى قلت - ياس تنا؛ اناعت ظَنِّ عبِ بِي لِمُ فیے فرمایاہے الحدین کہ سی بنسدے کے کمان سے یاس ہوں لهظُر ﴾ ي بي ما شاء - فنحرُ باكرَبَّنا ؛ نظُنُّ بكَ اسی مرضی جو محمان کرے میرے بالے میں بیں جار اے استرا آیے بالے میں منظ ي تجيب دعاءَ نا و ترجَهَد آپ دعا قبول کرتے ہیں اور ہم پر رحم فرطتے ہیں . بلکہ ہمیں یقین ہے تقبّل اللُّاعاءَ و تَعَفَّى عنّا و تُعَافيناً متى كِّلين ت دعسار و عفو و معاَفات کا ۔ آپ سے احسان وحلم پر

على مَنِّك وحِلمِك ومُعتَمَان على جُودِك وكرَّ توکل کرتے ہیں اور آپ کے بود و کوم پر اعتماد کرتے وكمف لا نستيق قبولَ اللهُ عاء وفي الحديد اور بمیں کس طرح قبولتت دعاء کا یقین نه بهو جب کا حدست ش الشريف - ادعول الله وانتومُستَنْقِنُون بالإجاب میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے رعاما نگھتے وقت قبولیت کا یقین رکھ مرا الامام الترمذي في الجامع ذي العرف الشّذي ي مريث الم ترمزيّ في ابنى تناب عامع مِن وكر كي ب ـ وذلك ببركي مأذكرت في هذاه الصّحيفة ان برکات کا سبب یہ ہے کہ اس صحیفہ بیں مذکور بیں من الصّلوات المباس كات والتّسلمات الطّلبّات والتبريكات الزَّاكيات والثناءعلى النبيّ صلى الله و تبریکات عالیب اور نبی علیه السلام کی ش عليه وسلم بن كرآسائيم الفائحات إذ للصلاة مدح ال کے معظر اسماء کے ذریعہ -والشبلام عبلى نبتك وحبيد نبی و حبیب علیہ السلام پرصلاۃ وسلام کے اے اللہ! واعدُ مَروبِ مَا في الإحاديث لا تُحطى وعواعدُ واکر مردی بین احادیث ین بے شمار اور برکات منقولة في الكخب المصطفى يتم لاتخفى م بتنا؛ إنك مجيبُ الله عوات ورا فعُ الله رَحِات اے اللہ! آپہی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ نیزدرمات بلند کونے والے، ومُقِيلُ العَثْرات وكافى المُهمّات وقاضِي الحاجات لغربشين معاف كرنے والے، مِرْم كىكفالت كرنے والے، حاجات پورى كرنے والے،

وكاشفُ الآفات ودافعُ البَيْلِيّات ومُ آفات دور کرنے والے ، مصامب دفع کرنے والے ، شکلا س المشكلات و الحُطمات وقاشعُ جِحاب الظُّلُمات ت وائد كا ازاله كوف والے ، تاريكيوں كا بردہ باا وفاتحُ أبواب المعابر فِ السّرمَدِ يَتِمْ القُرْانِةِ لنے والے بیں دروازے تران کے دائی علم العوامرف الرهوحانتيتي والتفحات الايسانية ایا روحانیہ کے ، برکات ایسانیہ کے لحِكْمِ البالغيرة والتِّعَمِ السابغير بَرُتَنا! تَقبُّلُ منَّا لل مختول أور كال نعتول كي التراجاري دعاقب تُزغ قِلوبَنا بَعِكَ إِذْ هَلَ يِتَنَا انْكَ سَمِيعُ اللَّعَاءِ یھارتے دلول کو کچے مذفرہ اہرائیت مال ہونے کے بعد۔ آب ہی دعا سننے والے ربعُ الاجابِةِ للنِّلَاء - ياحليمُ ياعليم ياعليُّ اور جلدی سے قبول کرنے والے اس ۔ اے حلیم ، علیم ، اعظيمُ ! انتَ المستعانُ ولا يم إ آب بى سے مدد مانگى جاتى ہے۔ عمل حسنات اور اس ك باحيُّ باقتومُ إنستغيث برحمتك يام بتنا- صَلِّ وسَلِّم على جَير خِلقك هـ تن وآ مسلسل صلاة وسلام تيتيج افضل خلق محسط مديراوران كأآل اكلكعشايراقئ واصحابِه ومَن تَبِعهم باحسان. مـ اِصحابٌ پر اور ان کے متبعین ہر، بعب یک سوئ طلوع کے و ماذکرک النّا اکرون و شکرک و ماذکرک النّا اکرون و شکرک اور ستارے جمکیں اورجب کے آپ کا ذکر کویں ذاکرین اور شکر کویں الشَّاكِرُونَ ت کرین۔

التابعث حميه تعالى والصّلاة والسّلامرعلى السّبي الشرتعالي كي حمسه اور نبي عليه السلام بر صلاة لم ف دُونَك قبل سَرد الأسماء النَّبويّة لآارىلىرعلىروس لوات والتسلمات الشميفة عتاة فوائيل ك كاته صلوات و تسيمات سشديفه كے يوند فوائد بي مُهمةٍ نافعةٍ متعلِّقة بالصَّلاة والتسليم عَلَى النبيِّ صلى الهم و نافع ، متعلِّق درود مشريف للمعليه وسلم آذكرهاقبل الشراع في المقصى تكثيرًالسل یں انہیں ذکر و نا ہوں مقصور شرع کرنے سے قبل جاعث غيثًا للمشتأقين وتَرهبيًا للغافيلين و إيقياظًا ي يحشر اورمشتاقين كي ترغيب كي خاطر نيز غا فلول كوغفلي طراني اوراع اص حير بغي ضين وتحي يضًالطالبي الخير الجليب والإج إلجزيه لي*ه نيز طم*البين خيب *رعظيم و اجب* على العَملِ القَليلِ والعَناء الصَّيْبِيلِ وتُنويْهَابِشان هٰذِي رعمل قليل ومشقت عقير كورغبت دلاف كحطور بر- نيزاس صيف عاليهورسالة لصّحِيفة العَلِيّة والرّسالة المُهيّة. فائقہ کی شای سے اظهار کی خاطر۔ فَأَكُ لَا الرَّولِي الصَّلاةُ وَالتسليمِ عَلَى النبي صلواللهِ نبی علیه السلام پر صلاة و سلام پڑھنا بڑی بِثُّ شِرِيفِتُّ وِمِ تِبِثُّ ذِاتُ فَضِائُلُ مِنْيِفَتِ درود و سئلام پرشضے والے کے لیے۔ پ ارک ہے وہ شخص جو کنزت سے درود پڑھے . ويكفى لانبات فضيلت الصلاة والسلامرأت صلاة وسكلام كى نضيلت ثابت كرنے كے ليے كافى ہے

الله تَعَالَى يُصَلِّي وَيُسَلِّم عَلَى نَبِيِّم عليه السلام وكُنها یہ بات کو خود اللر تعالیٰ اور الله تعسالیٰ کے فریضتے نبی علیہ السلام پر ملائكتُ علىهم الصلاةُ والسلامُ-مسلة و سلام بيمجة رحة بير-وَأَنَّ اللَّهُ عَرَّ و جلَّ قد أَمَر المؤمنين بِنْ لك اوریہ بات کے اللہ تعالیٰ نے مومنول کو قرآن مجید میں صلاۃ وسلام فى القُرْإِن المجيد فقال يَاكَتُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا صَلَّى اعْلَيْهِ يرهضكا امر فرمايا ب- الله تعالى فواني اس مومنو! تم بى عليه الام ير وَسَلِّمُوا تَسُلِيمًا له والام للوجوب وأدنى مُقتضى الام صلاة وسلام بيجا كرو - امروج بين فرضيت بردال بوتاب اور اس كا كونُها سُنَّتًّا أو مَنْكُوبِتًّا -ادنیٰ تفاضا سُنیت و استحباب ہے۔ الفائلة التأنية قداختلف العلماء في محكوالصّلاة دوسرا ف ائده " - علمار کوام کا اختسلاف ہے میں علیال لام بر على النبى صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم انهافهن ورود پڑھنے کے تحکم یں - بعض علمار کے نزدیک یہ فی الجمل فى الجملة بغير حصر و قال بعضهم مرفرضٌ على الإنسان فرض سے صرو تار کے بغیر۔ اور بعض کے نزدیک ہرمسلمان پر یہ فرض ہے أَن يأتي بها مرّةً في دَهرة مع القل لاعلى ذلك -که وه عمرین ایک مرتبہ نبی علیالسلام پر درود بھیج بشرطیکہ اسے قارت ہو۔ قَالَ ابنُ عبد البَرِّ تَجَبُ الصَّلاةُ مِن يُّ فِي العُمرِ فِي چنانچ ما فظاہن عبدالر کا قول ہے کہ عمریں ایک مرتب درود بھیجنا صلاة اوفى غيرصلاة وهي مثل كلمتر التوحيد وهو فرض سِے خواہ نماز کے اندہو یا نمازے باہر۔ بس مشل کلہ توحیب ہے۔ یبی عَكِيُّ عن الجب حنيفة كماصَرَّح بم ابن بكوالمازيُّ -منرب منقول سے ابوطیف رحمالترسے حسب تصریح ابو بحررازی رحم اللر

<u></u>

ونُقِل ايضًاعن مالكٌ والتوكي والاوزاعي اعسي اعسي

وجى بَها فى العُسر هرَّةً واحدةً لان الاهر المطلق المن كولف عمين ايك مرتبه درود بيجنا واجب مي - كيزيح مذكوره صدر آيت بين مذكور

لآیت المتقبّ من لایقتضی تکرائراً و الماهیّ المحصل امریض معتفی نہیں ۔ اورنس بارت ایک بارریض

بالصّلاة مرّةً وهوقولُ جُمهوالأمّة -كنافىالقول البديع الصّل بوجاتى عدادين قول بعموراتك كالله يتفسيل مزكور عناوى

للسخاويُّ ـ

قول بديع ميں -

وقال القرطبي وابن عطيّة آن الصّلاة على لنبى فسرطبي و ابن عطية كت بي كه نبى عليه السلام بر

صلّ الله عليه وسلم في كلّ حال واجب رُّر اى ثابت رُّ و درود بيم هر حالت بن سخرمًا واجب سے يعنی ثابت

لازمنه) وجوب الشُّنَ المؤكن المؤكن التي لايسَع الحديد ب مثل ثبوت ولزوم سُننِ مؤكده بن عردك كي شرعًا مخالش نبيب ب

سركها ولا يَعْفِلها إلا مَن لاخير فيه.

اوران کی ادائیگی سے دی شخص عُفلت کرتاسے بونیرسے خالی مو۔

وقال الطحاوى وجهاعناً من الحنفية والشافعية

المهابجب كلماسمِع ذكر النبى صلى الله عليه وسلم كى رائم من درود مشريف واجب سے جب بمى نبى عليه السلام كا ذكر

اوذكرة بنفسه

غیرسے شنے یا خود ذکر کرے۔

وقال الطبرئ انتها من المستحبّات مطلقًا و ليكن امام طبريٌ كهة بي كه درودسشريف مطلقًا مستحب سِر. الدّعیٰ الطبری الاجاع علی ذلك -طبری نے اس قول پر اجاع كا دعویٰ كياہے -

وآيسكم الأقوال وخيرُها القولُ الوسطُ وهي جوبُها إن تمام اقوال من آسكان و بست متوسط قول ہے۔ وہ يدكه

عنى ذِكْرِة صلى الله عليه وسلم فى بعلس اوّلَ مرّتَةٍ ونُل بَعُمَا مِحْسِ مِي بِي مِرْبِه بِي عليالِله مِك ذَكر كه وقت درود برُّصِنا واجب سِ اور اس ك

لوتكرُّم ذِكُرُ كاصلى الله عليه وسلوفى ذلك المجلس كنافى بعد درود شريف تحب بحب كنب عليال المكاذكو اس مجلس ين محرّر بوجات يشروح

بعض نشروح الهلاية وقل صَيِّح العلامة القارئ بن لك -هدايه بن ايب بي درج م اور ملا ت ري كي تصريح بي ايس ب-

تیب استیرا ف کده - نبی علیالصلاة والسلام پردرُ دشریف جیم با ای سیر وسلم بخت مع البرکایت الدنیوی و الانخروی کا لظاهر کا والباطنیک برقسم کی برکایت دنیوی و افزوی ، ظاہری و باطنی

الماليّة والبدانيّة وقِد وَكَ دَتْ فيها احاديثُ كَثيرةٌ و مالى وبرنى ك يعد درود شريف ك نضيلت يس بست سى احاديث بويّيمنقول

دُونَكَ عِلَاثَةُ احادیث مباس كرت فتفكر فیهاوت بر تَزُدُدُ بیدانی سے بیند احادیث مبارك یہ بین تمانی غور و فكر كرو ، ان سے

رغب الصلات والتسليات وعبت الها . دلين درود وسلام ك شون و مجت برا الها .

وسلم من صلى على واحدة صلى الله عليه عشراء مها ٥ كيت بن عشراء مها ٥

مسلمروالترماي -

عن عبدالله بن عبر قال من صلى على النبي عبدالله بن على النبي عبدالله بن عرف كاموقون قول م كر جومهان بي عليه السلام يرصلى الله عليه وسلكم واحداة صلى الله تعالى ايك مرتبه درود مضرين بيع اس كى بركت سے الله تعالى عليه و مدا تك تكى بها سبعين صلاة و مراك الله احراباسنا و اور فرضت اس شفس پرستر بارصلاة (رحمت و دعا) بيم يسم ين و هو من قوف و محكم الرق فع اذ لا بحال للاجتها د في سن وهو من قوف و محكم الرق فع اذ لا بحال للاجتها د في سن دوس من و و ليك مروب يه مديث موقوف من يكن مديث

مبی ہا۔ مرفوع کا حکم رکھتی ہے۔ کیونکہ ابتہادی اس میں گنجائش نہیں ہے۔

عن انسرش قال قال مرسول الله صلى الله عليه السرة في السرة بي عليه السلام كابيه ارتفاد روايت كرتي وسلومكن صكلي عليه السلام كابيه ارتفاد روايت كرتي وسلومكن صكلي عليه علي والحدادة صكلي الله عليه عشر محمل الله تعالى اس بردس صكلي و محقلت عنه عشر سيتفات و مح فعت له رحتي نازل فرات بين نيزاس كه وس گناه معان كي براتي بي اوردس عشر در بات بين در بات بين در بات بين د

عن عنظم قال قال سول الله صلى الله عليه وسال في عن عليه السلام كابية تول روايت كرتے بير كو

مَن صَلّیٰ علی صلاةً كَتَب اللّهُ له قيراطًا و القيراطُ مثلُ على صلّاةً كَتَب الله الله له قيراطًا و القيراطُ مثلُ عند الله الله الله الله الله قيراط أواب

أُحُد مُالاعبدالْ الله المفيضيفير

لکھ دیتے ہیں ۔ وہ قراط وزن وجم میں اُحدبیاڑ کے برابرہے۔

علیہ وسلومن صلیٰ علی کنتُ لہ شفیعایں مر کرتے ہیں کہ بوشخص مجھ پر درود بھیج میں اس کے لیے قیامت کے دن

القيامة - شاهابن شاهين - شفاعت كرون كا-

عن جابرٌ مر فوعًا من صكّى على في كلّ يو مِر الله على في كلّ يومِر بر الله السلام كى يه مديث نقل فرات بين كا بوشخص مجه بر

مائن مريخ قضى الله لم مائنك حاجية سبعين منها لاخويد الدونان سومائن ورى فراديت بن ويري مرسر

والشلاشين منهالدنياة - شراه ابن مندلا - قال الحافظ ابق طابق طابق من المرتيس ماجيس دنيا سے وابسة

موسى المدين اندحديث غريب حسن - روتي بي -

عن ابن عباسٌ قال قال سولُ الله صلى الله عليه

وسلتم مَن قال "جَزى اللهُ عَنَى الحميَّلُ صلّى الله عليه و كبوشض يدررودايك بارپڙه له "جزي الله عَنَى الحمداً اج هو اهلهُ"

سلّم عَاهِ وَ أَهُلُم " أَنْعَبَ سَبْعِينَ مَلَكًا الفَ صبا ق -اس في مزار دنون تك ستر فرستون كوته كاديا ثواب

الله ابن نعيبُّم وغيرة - والضميرُ في اهلم سلحة الحللله تعالى الله تعالى المسلم وم سع - اس كى روايت ابونيم وغيره نے كرج لفظ " اهلم" يرضير

او الى معمل صلى الله عليه وسلّر كاقال المجلُ اللغوى -غائب رابع ب الله تعالى طون يني عليب السلام ي طوف -

عن ابی هریشرو قال قال مرسولُ الله صلی الله علیه ابوه شریرو نبی علیه السلام کاید ارساد روایت کرتے ہیں

يَسْتَغفِر ون لم مادام اسيى فى ذلك الكتاب مادام اسيى فى ذلك الكتاب مادام اسيى فى ذلك الكتاب ميرانام

الطِبراني ـ

اس كتاب بين لكها جوا جو-

این عشر نی طیب الله کا یہ قل ذکر کرتے این عسر نی کا یہ اللہ اللہ اللہ کا یہ قل وکر کرتے

سلم زیبی مخالسکے بالصّلاۃ علیؓ فان صلاتکُمعَکیؓ میں کہ آپنی مجلسوں کو مزین کرو درود شریفے سے کیؤبحہ مجھ پر درو دبیجنا

نور کے مسندالقیامن - مرالا الدیلی فی مسندالفروس - تمارے سے دو موجب نور ہے۔

الله عن عب الله بن بُسِرُ قال قال سولُ الله صلى عبد الله بن بُسِرُ عبد السلام كى يه مديث

الله عليه وسلم الدعاءُ كلُّه محجي بُحتي يكون روايت كرت بين كر بردعا قبولتيت محود م بوتى ہے إلا يركر اس كى

اوّلُ شَاءً على الله عَزّوجَلّ وصلاةً على النبيّ صلّى البند من الله تعالى كى حمد اور نبى عليه السلام پر درود

الله عليه وسكر تُعريب عُوفيستَجاب للعائم، مُراه النسائي، مشريف بو يمر دعا مائل مات تو ده دعا قبول بوگي .

وسلم حسب العب من البُخل إذا وُكِرْتُ عن العرب المرب كورت عن العرب المرب المرب

أن لا يُصلِّى عَـلَى م مُالا الله يلمى -اور وه مجمه بر درود نه بحيج -

الله بن جلدٌ قال قال سول الله صلى الله عن عبد الله بن جلدٌ قال قال سول الله صلى المن بواد من بي كريم عليه السلام كايه ارساد بيان

الله عليه وسلم حُجُّا الفائضَ فانها أعظمُ أجرًا من الله عليه أجرًا من الكه عليه الله الكها عليه الكها الكها

عشرين غَروةً في سبيل الله وان الصلاةً على تَعدِل المر نحدا كي راه من بيس غزوات سبى زياده سم اور درود شريف كا

ذا كلَّم مراه الديلمى فى مسنى الفروس ما فرات ان سب ك برابر س -

(ع) وعن ابس أمامة "فال قال سرسول الله صلى الله على ابو امامة " نبى اكوم صلى الله طيه وسلم كايه ارساد

الله عليه وسلم آڪٽروا من الصكلاة على في كل يوم روايت كرتے بي كى جم پر كرت سے درود شريف بيم كو وہر

جُمعة فأنَّ صلاةً أُمِّتَى تُعَرَّضَ على في كلّ يوم جمع كدن - كيونكم ابني امّت كا درود جمه بربيش كياباتا ہے ہر

جمعة فمن كأن اكثر هم على صلاة كات بعد كردن في المان الروز قيامت) بعد كردن المسلمان (بروز قيامت)

اً قربه مرسيّى منزلِناً - مراد البيه قى بسندٍ حسنٍ - مراد البيه قى بسندٍ حسنٍ - مراد البيه قى بسندٍ حسنٍ -

وعن انسُ قال قال سرسولُ الله صلى الله عليه الله عليه الشرت انسُ نبي عليه السلام كي يه مسريث روايت

وسلم صلُّواعليّ فأن الصّلاةَ عليّ كفّاس تُهُ لكمو ورود تمهارات جي كه جه بر درود مشريف بهيجا كرو- كيول كه درود تمهارات زِكَاةُ فَمَن صَلَّىٰ على صلاةً صلَّى الله عليه عشرًا. گنا ہول کا کقارہ اور زیادست مال و پاکیزگی کا دربیہ ہے۔ بیس بوشخص كنافى القول البديع - على مرتب ورود بي بي - مرايك بار درود بي الترتعالى أس يركس مرتب ورود بي بي -(١٦) وعن ابي هريتُرة قال قال سول الله صلى لله ابوهسريرة نبي عليه السلام كايه ارسفاد روايت كر على وسلَّم صَلُّواعِلَى فَانَ الصَّلاةَ عَلَى بی که مجھ پر درود محیجا کرو - کیوں کد درود مشریف تہارے زكاة لكمر - فرالا ابن السيبة -ليے برشنے بيں بركت و طهاريت و نموّ كا سبب ہے۔ قد عُلِم مِن هٰ فَين الحديثين ات الصّلاة ران دو حدیثوں ( ۱۸ میلا) سے معلوم ہوا کہ درود شریف كفَّاسَةُ للذنوب و ذكاةٌ للمصلِّي و بَسَرَكَةٌ له وطهارةٌ گناہوں کا کفّارہ سے اور درود بھیج والے کے لیے ترتی ، برکست لم مِن الرفائل -اور ہرقسم کے رذائل سے پاک ہونے کا وسیلہ ہے۔ وغن انسُ قال قال ما سول الله صلى الله عليه انس في عليه الصلاة والسلام كايه اركشاد روايت وسلمر إذا نَسِينُم شَبْئًا فَصَالُوا عَلَىَّ تَذَاكُّرُونُهُ کرتے ہیں کر جب تم کوئی چیز مجول جاؤ تو جھے پر درود بھیج ۔ درود شریف ارز شاء الله تعالى - اخرجه ابوموسى المدنى بسني پرط سے سے وہ جیسز یاد آجائے گی ان سے اللہ تعالیٰ۔ ضعيفٍ . كنا في القول البديع.

(م) وعن ابی هریرة قال مَن خَاف علی نفستر ابوهسریره فراتی بی کرجس شخص کونسیان کا خطره بو النِّسَیّان فلیک ثیر الصّلاة علی النبیّ صلی الله (نیبان میں مثلا بو) تو وہ شخص (بطور علاج نیبان) کثرت سے درود علیہ وسلّم - اخرجہ ابن بشکوال بِسنیں منقطع - ذکہ کا سفریف پڑھاکے۔

العلامة السخاوي .

قد ظهر مِن هٰ نَاين الاشرين آتَ الصِّلاةَ على مذكوره صلة دوصديثول ( كا اور كمل ) سے واضح بوا كه درود النَّبِيِّ عليه الصلاةُ والتسليُمُ ثُوزِيلِ النِّسُيانِ و سشريف نيان كو دور كرتاب اور توبت مافظه برصاتا تزيد في القُولة الحافظة وهذن لا منفعة كبيرة و یہ درود کشریف کا بڑا نفع ہے ۔ کیونکہ لا يَخْفَى على ذوى الآلباب انّ النسيان ممايبُتكى دانشوروں پریہ بات مخفی نہیں کہ نسیان میں بہت به كثيرٌ من الناس ويحتاجُون الى دفع مو إزالتِم سے لوگ مستلاہوتے ہیں اور وہ مختاج ہوتے ہیں ازالة نسيان کے ستما العلماء وطلبت العلم الذين يشتغلون خصوصًا ابل علم وطلبت علم جو مشغول رستے ہیں بعفظ العُلوم و الفنون ويب لون الجهل في العمل و زیاده اور تیزیرے ان کی توت ما فظر کو۔ اسنا بو شخص نسیان کا النسبیان فعلیر بے اثر قرالصّلاة و التسلیم علی علاج کونا چاہے تواس پرلازم ہے کہ کٹرت سے درود و سسلام بھیج

النبي صلى الله عليه وسلَّم -الفائل لأالرابعث اختلف العلماء في أنّ صِلاتَكَ علمار کا اس بات میں اختلاف ہے کہ ہمارے بو تفان رُهُ \_ على كاس بات ين انتلاف ب كر بهارك ل تَنفَع النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا قال درود شریف سے نبی علیہ السلام کو نفع پنجیت ہے ! نہیں -ابن عِرَّ في اللَّاسِّ المنضى قال جَمعٌ فائد تُها للمصلِّي ابن جري على كي ايك جاعت كايه فتوى نقل كرتے بي كتاب درمنضويس فقط للكالتهاعلى نصوح العقيدية وخُلوص النييّة ك صلاة كا فائده صرف مصيلى كو بوتات - كيونك درود شريف ولالت كرتا سي و اظهام المحبّة آهـ. پڑھنے والے کے پاک عقید، خلوص نبتت اور اظمار مجتت پر۔ وقال بعضُ العلماء لابعُل ولا استحالت في ایکن بست سے علمار کا قول ہے کہ اس بات بیں کوئی بھے درود حصول نوع من الفائدة لى صكى الله عليه وسلم شربیٹ سے نبی علیہ السلام کو بھی کسی خاص نوع کا فسائدہ مِن صلاة المصلِّى اذ في الصَّلاةِ طَلَبُ زيادةِ التَّارجات ماصل بوتابو - محيول كه درود مشريف يس نبي عليه السلام ك صلى الله عليه وسلم ولاغاية لفَضل الله و اور الله کے خوات کی وعاہد اور اللہ کے فضل وانعام کی إنعاص وهوصلى اللهعليه وسلم لايزال دائم مونی نہایت نہیں۔ اور نبی علیب، السلام الله تعسالی سے مدارع قرب الترقِّي في حضَرات القُهاب ومَعابى الفضل فلابِدُعُ و فضل ين برلح ترقى كرت ربة بي - يس كوئى تجنبين أن يحصل لم بصلاة أمّتِم زيادات في ذلك -اس یات میں کہ امّت کے درودسے نبی علیہ اسلام کومزیر ترقی ماصل ہوجائے۔

وفي المواهب اللُّكَ نبيَّة قال الشافعيُّ ما مِن عَمْلِ كتاب مواسبين امام شافعي رماستركاية قول ديج ي كدا تست يعمله احلأمن أمتي النبئ صلى الله عليه وسلواة هسر كار خيسر بن نبى عيسر السلام اصل و وَ النبيُّ أَصُلُ في م في م خسسناتِ الهُوَّمنين في مأخذیں۔ یس مؤسین کی تمسام بیکیاں نبی صَحاتُف نبیتناصلی اللہ علیہ وسلم زیادہ علی علیہ لیب، السلام کے نامد اعمال میں ان کے اپنے زاتی اجر پرزیادا مِن الأبَحُر ـ انتهى ـ اضافہ یں۔ لفائل الله النامسی اعلمات دکر التسلیم بعد الفائل اللہ النامسی کے درون سے سن کے العام الحاسب العام الحاسب العام الله عليه وسلم و إن بانجوال ف مره - يادر كھيے كد درود مشريف كے لصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم و إن سلاۃ کے بعب سلام کا ذکر اگرچہ لازم نہیں ہے كان غيرَ لازم عندجهور العلماء كماصرَّح بن لك جہور علی کے نزدیک بیبا کہ سیخ الاسلام شیخ الاسلام ابن تیمیت رحم الله لکن ترکم شوء ُ ابن تیمیہ سے اس کی تصریح کی ہے۔ لیکن ترکب مسلام ادب وحومان عن البركة العظيمة والاتجوالجزيل -بے ادبی ہے اور محرومی ہے برکست کبیرہ و ثوابِ عظیم سے۔ کماحکی الحافظ السخاوی فی القول البدیع عن بِمَانِح مافظ سفاویؓ کتاب قول بدیع یس یہ ابی سیامان عمد بن الحسین الحوّانی ؓ قال سمایت النجیؓ کایت کرتے بیں ابوسیمان محر بن سین ہے۔ (ابوسیمان کھتے ہیں) کہ صلی الله علیدی وسسلوفی المنامفقال لی یا اباسسلیمان یں نے نبی علیہ اسلام کی زیارت کی خواب میں۔ تو فسرمایا سے ابوسیمان!

إذاذكر تَنِى فى الحديث فصليّت على آلا تقول المبترة مديث من مرح ذكرك وقت بهر بر درود بيج بو تو" وَسَلَمْ" "وسلم" وهى الربعة أحرفن بكل حرف عشرر

"وسلم" وهی ام بعث آحری بکل حرف عشر کی بر مین کتے۔ یہ بعار حرف میں ، ہر حرف کے برلے ویل حنات کا

حسنات تترك اس بعين حسنتً -ثواب متابي- اس طرح تم پاليئش صنات ترك كرت بو ـ

<u>፟</u>

علیہ وسلم کلما کتبہ ولا یقتصر بالصلاق سلام بھی ضرور سکھے اور مرت زبان سے پڑھنے پر

علیہ بلسانہ فات لہ بنالك اعظم التّی اب و اكتفاب م

اً د و کسر بڑا اجرو دائمی ثواب ملتا ہے۔

فعن الحب هريرة مضح الله تعالى عنه قال قال البو هريره والم البي عليب السلام كابر ارساد

س سولُ الله صلى الله عليه وسلّم مَن صلّى علَى مَن مِن م روایت کوت بین کے بوشض کس کتاب بین

فی کتاب لو تَزَل الملائک تُه يستغفرون لرمادام (ميرے نام كساتة) صلاة و سلام كودے توفر شخة اس كے بياس

اسمِى فى ذلك الكتاب من الا الطبرانى فى الاوسط وقت كرا تنام موجود بوء

و الخطيبُ في شرف أصحاب الحدايث وقد تَقدلاً مرذكهُ-خطيب نے مماب شرف اصحاب الحديث بين اس كاذكركيا ہے. اس كابيان گزرگيا ہے.

وفي ردايية أخرى لهذا الحديث من كتب في كتأبيم ایک اور ارت دے بی علیہ اللام کا کہ جوشخص کتاب بی یہ لکھ دے صلى الله عليه وسلم "لو تزل الملائكة تستغف لی الله علیب، وسلم " فریشتے اس کے لیے اس وقت تک مغفرت م مادام في كتابه - قول بديع -فی دعا کرتے رہتے ہیں جب مک یہ الفاظ کتاب میں موجود ہوں الفائك ةُ السّابِعَثُ قِدِ النَّفِقِ العُلماءُ عَـ علا کیار کا اتف ق ہے اس بات پر کا اطلاق لفظ" السَّيِّد"على نبيِّناعليه السلام وعلى لفظ" سَيِبد"كا اطللاً في عليه السلام براوركس قوم ك شريف كِلِّ شريفٍ كبيرِ قومٍ فقد صَحَّ قولُه صلّى الله ادر سَردار پرسُّرفا مائز ہے۔ نبی طبیب السلام کا علیب وسلّم " اناسیّل ولی آدم " وقول کی علیب السلام السلام ارت ہے۔ " اناسیّد ولد آدم " بن مُل اولادِ آدم کا سردار ہوں۔ للحسنٌ انّ ابني له إن اسَيِّلاً - وقوله عليه السلام رِحنٌ كَ بَارِكِ مِن آبُ كَا ارْثادِ مِهِ كَرِمِيلِ بَبْيَامِيِّدُ (مِنْوَادِ) ہے۔ نَیْرِسٹُندِ بن معاذ ُ هَوْهِرِ.... شعلٌ : فُوهُولِ الى سَبِيِّل كھے ووس د کے بارے بیں انصار کو رہ سحم دیا کا اٹھو اپنے سیند (سردار) سے کیے . نیز قولُ سهل بن حنيفٌ للنبيّ صلّى الله عليم وس سل بن منیف نے ایک بار نبی علیہ السلام سے کہا يا سَيِبّدِي ۔ في حديثِ عندالنسائي في عمل اليوم - يَاسَيُّيْرِي - لَي رَوَايَّت المَ نَسَانَي فَ وَكُو كَيَّ و الليلة وقول ابن مستعن اللهم صَلِّعلى سَيّد َ مَ مَ مَعُولُا كُلُ مُعُولُا كُلُ مِعُولُا كُلُ مِ يُولِ درودَ شَرِيفَ بِرُهِ عَصْمَ لِكُاللَّ اللَّهِ اللَّ المرسكين - كذا في القول البديع -درود مشريف بھيج سيدالمرسلين پر -

اختلاف سے - صاحب قاموس کھتے ہیں کہ نمازے اندر درود شریف یں

واختلفوا في زيادة قول المصلى "سيّدنا" قال الجدي با في على كا درود مشريف من لفظِ "سيّدنا" كم برُحان من اللغوي الظاهِرُ اتّ ما لا يقال في الصّلة التّباعًا للفظ الماثن ا

انتھی۔

منقول الفاظ كا اتباع كرت بوك سيدناكا اضافه نهيس كونا چا جي -

وقال البعضُ زیادتُ ۱ دبُ وتوقیرُ مطلی بُ شرعًا و بعض علم رکتے ہیں کر اس کا اضافہ کونا چاہیے۔ یہ شرعًا اوب اور طلوب

قال البعضُ انّ الاتيان بستين ناسلوكُ الادب وحركُ تظيم عدد وي مردد ين التعليم على من الدين المادي والماد ين التعليم على الماد المادين المادين

الانتيان ب، امتثالُ الاهر فعلى الاوّل مستحبّ دون ادب كاتقاضا ب اوراس كاترك محم نبوى كتميل بدي كيز كومنقول درود شريعي بسرائز

الثانى كُنا حُكى عن الشيخ عِن التابين بن عبد السلامر ً ألت بن بن عبد السلامر ً أسي بي بي اس لفظا ذكر مستحب باعتباراة ل يرو باعتباراتان عبد المتبارات المتبار

قال الحافظ السخاويٌ في القول البديع و قبول مانظ سخاويٌ قول بديع بن كلفت بي كد مُصَلِّل عُسِل

المَصَلِّين" اللهم صَلِّعلى سَيِّينِ نامِحمدٍ" فيم الاتيانُ مِن سَيِّينِ نامِحمدٍ" فيم الاتيانُ مِن سَيِّنِ نامِحمدٍ الله تعينِ ما لا تعينِ الله تعينِ ال

عَا أَمِن نَابِ، وزيادةً الاخباس بألواقع الذي هي أدبَّ فهو امر - دوم مطاين واقع طهريقة ادب كا اظهار لهذا

ا فضلُ من تركم - آه - واَشبَت ابنُ حِيِّ في اللَّهُ وَالمُنضوح "سيّدنا" كا ذكر افضل ب ترك ذكرت - ابن حِرِّ نُعْ بَي درمنضود مِن

اتَ الافضل زيادة لفظ "سيّل نا" وافتى شيخ الاسلام افضل قرار دياب "سيّدنا"ك ذكركو - ابن يميّدُكا نتوى ير بي كه اسكا

ابن تيميت مَّ بتركها لعدم ذكرة في الصلوات المأثرة وإطال فيه. ورك انفل مي اس لفظ كا ذكر نيس م

\$\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagger{\alpha}\dagg

حاصلُ هُنهُ العبارات المتعايرضة انّ امرَ هُذا اللَّفْظِ ان عب رابت متعارضه کا ماصل یہ ہے کہ تفظ ''سیبرنا'' کا معاما سَهِلُ وَفِي حِكِمِمِ الشَّرْعِي سِعِناً وَانَّهُ لَاحِرَجَ شَرِعًا مان سے اور اس سے محم شرعی میں وسعت ہے۔لسنا شرعًا کو تی حرج نہیں فى زيادة هـ نااللفظ مع اسمرالنبي عليه السلام ولانى نه اس لفظ کے ذکر میں بی علیہ السلام سے نام کے ساتھ اور نہ اس کے رُكِم - إذك واحدامن الطريقين قد دَهب اليم سیں ۔ کیونکہ هسر ایک طریقہ کی طرف ذباب کیا ہے جمعٌ من عُلماء الحقّ - فالتَّشيايلُ في ذكرهنا علما کی ایک جماعت نے۔ بس تشدُّد کونا اس لفظ کے اللفظ اوفى تركر وانكائر احد الفريقين على الفريق ذکریں یا ترکب میں اور ایک فریق کا دوسرے فریق پر سشدیدانکار الفائلة الثامنة اختلف العلماء في أنّ الصلاةً آ مُصوال فَ مَره مَ مَ درود مشریف کے بارے میں علی اللہ علیہ وسلم هل هی مقبولی اللہ علیہ وسلم هل هی مقبولی اللہ علیہ وسلم ها علماء کرام کا یہ اختلاف ہے کے کیاوہ ہرمال مقبول لا عالم أو هي منقسمة الى المقبولة و المر ودة مثل ہوتا ہے یا وہ دیگر حسنات (نیک کام) کی طسرح مقبول سأئر الحسنات المنقسمة الى المقبولة والمردودة ـ وغیب مقبول کی طبرت منقب ہوتا ہے۔ ذَهَب بعضُهم الى القول الثاني وآخرون الى القول بعض علمار نے تول دوم کی طرف اور بعض نے تول اوّل کی طرف واب الاوّل قال بعضُ العلماء إنّ الصِّلاةَ على النبيّ صــتى الله كيام، قول اول والع علماء كلت بين كه درود منشر نفي برمسلمان كا

*ᡃ*᠘ᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚᡚ

علیہ وسلم مقبولہ قطعًامن کُلِّ آحیاسواء کُان دائم مقبول ہی ہوتا ہے فواہ وہ مخلیص و ماضر القلب حاضر القلب حاضر القلب اوغاف لا وذلك لحدليت ين ذكرهمابعض ہو يا غافل ہو۔ ان كا يہ قول مبنى ہے دو مدیثوں پر جو

العلماء ـ

بعض علمار نے ذکر کی ہیں۔

الاوّلُ قولُم عليه الصّلاة والسلام عُرضَت على مديثِ اوّلُ يه كو نبى عليه السلام كا ارتاد م كو مجمه برامّت ك

أعمالُ أُسْتِى فى جَل تُ منها المقبولَ والمودود ودَ إِلَّا نيك اعمالُ أُسْتِى فى جَل تُع المعقبولَ والمهود ودَ إِلَّا نيك اعمال بين كي مردود، موائد الصّلاةَ عَلَى - الصّلاةَ عَلَى -

درود کے که وہ مقبول می بروتاہے ۔

والشانى قولُى عليه السلام كالركلُّ الأعمالِ فيها مديثِ دَوْم يه كوني عليالسلام كالكاورارثادي كرسب طاعات مي

المقبولُ و السرد ودُ إِلاّ الصلاة على فأنها مقبول من غيرُ المصلاة على فأنها مقبول بعض مقبول بعض مقبول بعض مقبول بعض مقبول بعض مدود، سوائ درود مشربين ك ك وه مقبول

مر دود ێٳ -

ہی ہوتا ہے۔

وأجاب الفرقة الأخرى ات الحديث الاول وأجاب الفرقة الأخرى ات الحديث الاول وأن في وك على الما ماديث كا يبواب ديتة بين كوبل معرف محتري مقبول اذ لا سندك لمى قال المحافظ السيوطي كه نزديك مقبول نبين مه يكيون كروه بسندم وانظ سيوطي في الدن المنتثرة في الاحاديث المشتهرة لهذا الحديث مرحم الله كتاب دررمنتره بين تكفة بين كو مجه اس لمراقف لم على سني وامتا الحديث الشاني فقال مديث كي كوئ سندنين في وامتا الحديث الشاني فقال مديث كي كوئ سندنين في وابق مديث ثاني كو بارك بين

ابن جر" اتم ضعيف - كنافي تمييز الطيب من الخبيث ابن عجب معت بي ك وه نهايت ضعيف ب الفائل كأالتاسعين للصلاة على النبي صلى نوال فُ مُره - بى عليه الصلاة و السلام ير درود الله عليه وسلم فرائك كثيرة وشمراك عالية لاتعَكُ مشریف بھیج کے ست فوائد اور بے شار بلند ولا تعُطی نَن کُرمنها ههنا فوائل متعید ق ترغیبًا ثمرات ہیں ۔ یہاں هے ذکو کراہے ہیں ان میں سے صرف چند فوائد للناظرين وتنشيرًا للمصلِّين -ناظرین کی ترغیب اور درو د پڑھنے والوں کی بیث رت کے طور پر الأولى - اتهاامتثالُ امر الله تعالى حيث آمرنا في فَائِرَهُ ﴿ وَرُودَ بَهِمِ اللّٰرَنَّعَالُ مَا مُكَاتَّمِيلَ بَوْقَ مِ مَكِولَ مُكَ القرآن الشريف آن نُصلِّى ونُسلِّم على النبيّ صلّى التُرتّعاليٰ نے ہمیں تسسران سشریف میں نبی علیہ السلام پر درود الله عليه وستر ـ و سلام بھیج کا امر فرایا ہے۔ النانیاتی - مُوافَقةُ اللّٰهِ عزَّ وجلَّ و مُوافَقتُ فائده آ الله تعالى اور فرستوس كى موافقت كى سعادت ملائكتم في الصّلة على النبيّ صلى الله عليه ماصل ہوتی ہے ہی علیہ الله میر درود شریف وسلم لات الله تعالی قال فی کتاب، ات، یُصلی علی بصحیح سے کیوں کہ اسٹر تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ بھی اور فرشتے النبيّ ويُسلِّم عليه وكنّا ملائكتُه ـ بمى نبى بر درود و سلام بيعجة بين ـ الثالث بي ـ فوز المحسلي هرّة فيها سؤى الحرم المكيّ و فائره 🕝 ایک بار درود شریف پڑھنے والا مسجسدِ حرام

المسجدِ النبوي بعشر صلوات من الله تعالى و و مسجید نبوی سے سوا کسی مقامین الشرتعالی کی دس رحتیں مصل کرتا۔ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بخسين اور مسجيد نبوي مين درود مشريف پرطف والا بچاس الف صلاة وفي الحرم المكي مائي الف صلاة ہزار رحمتیں اور حسرم محد مکرمہ میں ایک لاکھ رحمتیں س بتانیت تا ۔

الرابعية - ات الله تعالى يرفع لم عشر فَاكُهُ اللهُ تعالىٰ ايك بار درود سرُّبيُّ پررُسے پر دس

ور بات بنَّد فراتے ہیں۔ الخامسین القرامسین اللہ عشر حسناتِ۔ اور دمس حنات تکھتے ہیں۔

السادسين -اسّه تعالى يمحُ عن عشر فائدہ 🕲 اور ایک بار درود مشریف پڑھنے سے اللہ

تعالی دس گناہ معاف فرماتے ہیں ۔

السابعين - انهاسبك لغُفان الذنوب -فائدہ 🛇 درود سشریف گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔

كما ثُبَت في بعض الآثام ـ

میں کے بعض آثار میں ہے۔ الثامن کُوچی اِجاب کُ دعائِم اِذاقَ کَا مِها فائرہ 🕜 درود مشریف سے دریعہ تبولیت دعا کی ایمدی جاتی

امام الدعاء فالصلاة تُصاعِد الدعاء الى الله تعالى سے جب کے دعا سے قبل درود شریعیٹ پڑھاجائے ۔ پس درود شریعیٹ دعاکواںٹر تعالیٰ تک

وكان موقوفًا بين السماء والأرض قبلها -بہنجا آسے جب کدور وشریف بغیروعا آسان وزمین کے درمیان محبوس ہوتی ہے التاسحينُ انهاسبَبُ لكفايتِ الله العبدَ ما ( ورود سشريف كے درىيد الله تعالى كفايت فسراتے بي رے کے ہر اہم کام کی ۔ درود سشریف بندے کے لیے قرب نبی له یوم القیامین و قب تُروی ذلك ، سے بروزقیامت۔ یہ بات مروی ہے الحادث عشرة اتها تقومُ مقامَر الصّدَ قرّ البي درود مشربیف صدقه و خیرات سے قائم <u>فائده (()</u> لعُسُرَةِ -م نے تنگ دست کے بیے۔ پیری عشری انھاسبٹ لِقضاء الحوائج۔ یہ تضاہِ حاجات کا س آئره ﴿ صَابِ عَامِاتُ وَ صَبِ بِ صَابِ عَامِاتُ وَ صَبِ بِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الشرُّ عشريق النّهازكاة "للمصريتي وطهاس لا يه طمارت قلب و پاكيزگي باطن كاسب لرابعة عشرة ي انها سبب لِتبش لجنّة تبـلَ موتِ٧. ذكرة الحافظ ابوموسيُّ في ارت جنت کا موت سے قبل ۔ مافظ ابو موسی کے اس بارے بی ابنی تابى وذكرفيى حديثًا ـ لتاب میں ایک مدسیث ذکر کی ہے۔

خامسين عشرة اتهاسب للنجاة من أهوال وہ سبب ہے نجات کا خطات ا يوم القيامة - ذكره ابوموسى وذكرفي ماحدايثًا -بروز قیامت - مافظ ابومولی فے اسسلے میں ایک مدیث ذکری ہے سادسين عشرة الهاسب لرة النبي صلم الله درود مشریف کے سبب درود بھی عليه وسكم الصّلاةً والسّلامَ عَلَى المصلِّي و والے کے جواب یں نی علیہ الصلاة والسلام بھی دعا و سابع بَيْج بن -سابع تُعشرُ الهاسبِ لِتَاكُر العبِ وہ سبب سے بھولی ہوئی پیزے مَانَسِيَهُ - كما وح في بعض الآثام -یاد آجانے کا ۔ بعیباک بعض آثار میں وارد ہے۔ الثامن وعشرة اتهاسبب لنفي الفقر - كما وہ سبب سے فقر وغربت کے ازالے کا۔ رحى في بعض الاحاديث ـ ساکہ بعض احادیث میں مروی سے ۔ تاسعيً عشرة الهاتئي من حَتَن المجلس وہ نجات کا دربیہ سے مجلس کی اس الذي لا يُن كرفي ما الله و مرسول بربُوسے جو ذکرانٹر و ذکر رسول کے عدم سے پیدا ہوتی ہے۔ الحشر فن انھاسبٹ لوفور نور العب یا علی فائدہ اُ دوسبب بندے کورکی شدّت واضافے کا الصِّلَ طِ - وفيم حديثُ ذكري ابوموسَى وغيرة -بُل صاط بر- اس میں ایک مدیث ہے جو ما فظ ابوموسی وغیرو نے ذکر کی ہے

الحادية والعشرون انهاسب ينيل رهمة وہ سبب سے اللہ تعالیٰ کی فائره 💮 الله لم- لان الرحمة إمّا معنى الصّلاة كماقالم رجمت مال کرنے کا۔ کیول کہ رجمت ہی صلاۃ کا معنی ہے بعض طائفةً من العلماء و إمّا مِن لوازعها و موجباتها علماء کے نزدیک۔ یا رحمت درود شریف کے لوازم وتمرات میں ہے كماقالم غير واحير من العلماء والجزاء من بعيا كه بيض علمار نے كما ہے - اور جسزار از جنس الدعاء فلابُكُ للمصلِّي من محمدية تَناكُم بحسي دعسا ہوتی ہے۔ اسنا درود بھیے والا ضرور رجمت پاتا ہے بطور ہوا۔ کے۔ لشانیہ والعشر ان اتھاسبٹ لدام محبت وہ سبب ہے بندے کے للرسول صلى الله عليه وسلو و زيادتها و دل میں بی طیہ السلام کی مجتت کے دوام کا اور مجتت کی تضاعُفِها۔ لشالث *العشرون - انّها سببُ لِهلايةِ العب*دِ بب سے بندے کی رایت وحيالةٍ قلبهٍ ـ رابع العشرون - اتها سبب لذكراسم فائرہ ﴿ المصلِّی عند النجیِّ صلّی الله علیہ وسلّم لقولہ ذکر خیرکا بی علیہ السلام کے پاکس (قبریس) کیوں کے مدیث

على السَّلامُ = إنّ صَلاتكم معروضيًّا شریف ہے کہ نہارے درود مضریف جمہ پر پیش ہوتے ہ وقول معليه السلامة ان الله وَكُلِّ بِقَبِرِعِ ایک اور مدیث ہے کہ اللہ نے میری قرکے ہاس متعیّن فرطئے کلاٹڪ تا یُجب کنونی عن اُمتے کی السے لافر۔ وکفیٰ یں فرضتے ہو مجھ میری اُمت کا درود وسلام پنچاتے رہتے ہیں ۔ اورکا فی ہے لعيدان بُذاك بُذاكر الله بين يكاى الدے کے لیے یہ شرف کو اُس کا نام ذکر کیا جائے نبی علیہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام کے پاکس (قبسر بیں) -الخامسة والعشرون - اتها منظمت النكر الله وشكرة ومعرفتي إنعامه على عبيله و مشکرالٹنر اور انعام الله کی معرفت کو اپنے بنے دول پر م سأل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم و فالصّلاة ك نبى عليب السلام كو رسول بناكر بيجا - بس نبى على النبي صلى الله عليه وسلم قد تضمتنت لیسه الصلاة والسلام پر درود مشریف بھیجنا متضمِّن ہے ذكر الله و ذكر سوله وسنال المصلِّي أن ذکر اس کو اور ذکی رسول کو اور معبل کے اس سوال کو ک وزكم بصلاته عليه ما هي أهله كما الترتعاليَّوہ برلدین کواں بوکے ذریع ہو اُن کے مشایاب مشان ہو جس طرح عَنَّ فَتَ مَا بَتَتَ الْکویِ وَصفایت، وهسانا الح نى علىلسلام نيمين اپنے رتعبالى پر اوراس كى صفات برطلع كيا اور تارى رينائى مَ ضايت تعالى وسبحات -فرمانی الشرتعالیٰ کی رضاکے راستے کی طف ر۔

الفائل فالعاشرة - بجب على كلّ مؤمن الشهر سوان في و كه وسوان في و كه وسوان في و كه في النبي صلى الله عليه وسلم بي في عليه السبى صلى الله عليه وسلم بي في عليه السبى مليه والسلام والسلام والسلام بركثرت مع صلاة و سلام بي حتى يزداد عدد صلوات على عدد و فوب وي فل على المحت وياده بوجائه و سلام كى تعداد اس كائنا بول سے زياده بوجائه الحب الله و سلام كى تعداد اس كائنا بول سے زياده بوجائه اورده جنت بي داخل بوجائه -

فقر حكى الحافظ السخاوي عن بعض العلماء ان اس سلسلے میں حافظ سخاوی نے بیعجیب سکایت ذکری سے کہ بعض رأى اباالحفص الكاغدى بعد وفاته في المنامروكان سَيبّداً اكبيرًا علارف ابوحض کاغدی کووفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ ابوضص بست بڑم سرار تھے فقال ليه ما فَعَلَ اللهُ بِكِ؟ قَالَ تُرْجِمَى و غَفَ دَلِّي اُس نے پونچاکہ اللہ نے آیے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ ابوضف نے کاکاللہ نے جو برح کھتے ہوئے میری منفرت وآدخلني الجئتة فقيل لسهادا ؟ قبال لمّا وَقَفْتُ فرائی اورِحبت بی داخل کیا-اس صف نخشش کاسبب پوسیا تواویفس نے فرایا که الله کے سامنے بين يلايم المر الملائكة فَحسَبُوا دُنولِ <u>فڑے بعد التٰرنے فراشتوں کو یہ حکم دیا</u> کہ اس کے گنا ہوں اور حسبوا صلاتي على المصطفى صلى الله عليه وسلم ورود سشریف کو شمار کولو ۔ گنے کے بعد فرمشتوں فوبحَدُوا صَلاتِي اكثر فقال لهر المولي بَحلَّت قدرتُه نے میرے درود شریف کی تعدادزیا دھائی۔ تواللہ تعالیٰ نے فسیرایا اسے فرسستو! فسبك مريا ملائكتي لاتحاسبوه واذهبواب الح س ساب کا سلسله بنسد کردو اور ابو حض کودرود شریف جَنّتي ۽ قول بديع ۽ کی برکت سے میری جنت میں داخل کردو۔

الفائل فأالحادب عشرة - قد سي الله تعالى گیار ہواں ف آئرہ ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تَبِيَّناصِلِّي الله عليه وسلم بآسماء كثيرة في القرآن العظيم وغيرة من الحُتب السماويّة وعلى السِنة سے موسوم فرمایا ہے قرآن میں اور دیگر کتب سماوتیہ میں اور کی سشتہ آنبيائه عليهم الصلاة والسلام واشتر أسمائه انبیارعلیم اللام کی زبانوں کے وربیہ ۔ آپ کا سب عليب السلام عيم أحمار قالوا ال كاثرة سے مشہور نام محمدہ پھر احمد - علمایہ کبار کتے ہیں الأسماء تكل على شرف المستنى وعظمت و که ناموں کی کثرت سمٹی کی شرافت و عظمت و ہیبت کی دلیل ہے۔ قال القاضى عياض إن الله تعالى قد خصب قاضی عیاض محص بی کم الٹرتعالی نے بی علیہ السلام کوار عليم السلام بات سمّاء من أسمائه الحسنى بنحي ضوصی شرف زازا ہے کہ اپنے اسمار حسنی میں سے تیس ناموں سے ثلاثين اسمًا ـ و في شرح الترمذي للحافظ ابن العربي آپ کوموسوم فرمایا ہے۔ مافظ آبن عسر بی ؓ نے سنرح ترمذی المالكيَّ قال بعضُ الصوفية يِلْه تعالىٰ الفُ اسمِ وللنبي میں بعض صوفیہ کا یہ قول ذرکر کیا ہے کہ استرتعالی کے ہزارنام ہیں ۔ اور نبی صلى الله عليه وسلم الف اسيم - انتهى -صلی اللہ علیہ و کم سے بھی ہزار نام ہیں۔ وجميع أسماء النبئ صلى الله عليه وسلوالتي بی کملیہ السلام سے تمسام منقول و مروی

وَمِهُ ت هي في الحقيقة اوصافُ ثناء ومدرج فلُ كُرُلِم نام در حققت آپ کی صفات مدح بین - علامه این صلى الله عليه وسلم ابن دحيّة فى كتاب دحیہ اپنی کتاب متوفیٰ میں نبی علیہ اللام کے المستوفى نحو خلاثمائة اسيم وللحافظ السخاوي تقریبًا مین سو نام ذکر کیے ہیں ۔ مافظ سخاویؓ نے في القول البديع و القاضي في الشفاء والعكرمت ابن تول بدیع یں ، قاضی عیاض ؓ نے شفاریں اور عسلامہ ابن سيِّد النَّاسُّ ما يُنِيف على الربعائة السير-سيّد الناسن في جارسوت زياده اساء نبوت ذكر كي بي -الفائل ألثانين عشرة - اساءُ النبي صلى الله بار روان ف أَمُره - اماديث مِن نبى عليه وسلّم المنصوصةُ المرويّةُ في الاحاديث علیہ اسلام کے منقولہ صریح اسماء مبارک تحورے قلبلناً فعن جبير بن مطعيُّر مرفوعًا انّ لي خمستَاساء بِي يحضرت بجيرٌ بني عليال الم كايه ارشاد ذكر كرتي بي كرمبر مضعوم شهو نام ياني فذكر هملًا و احمد والماجي و الحاشِر و العاقب. میں محسمد ، احمد ، ماحی ، حاست واور عاقب -حُراه الشيخان - وفي حُراية احمد زيادة السادس وهي روايت احمد بين بيط نام يعنى خساتم كابمي ذكر الخاتِم و ميى الحافظ ابوركر عمد بن الحسن البغلادي " ہے۔ مافظ ابوبحر مفیتر نے باسند نی ملیہ اللم المفیتر باسنادہ مرفوعًا ات لی ف القرآن سبعت اسماع کی یہ صدیت ذکر کی ہے کہ قرآن مجید میں میرے سات مخصوص نا مذکو میں همد واحمد وليت وظنا والمزيِّل والمُكَاثِّر ييني محد ، احمد ، ليس ، طل ، مزَّيِّل ، مُتَرَّثِر

وعبدالله -اور عبد الله -الفائلة الثالثة عشرة يرسالتي هذه مشتملة تير موان ف مَره - ميرا يه رساله مُشمَّل ہے لى طريقة يِن جداب و يِق و هِي ذكرُ اسمِر ایک نے مفید طریقے پردہ نیاط بقہ یہ ہے کہ اسمار جديدًا من أسماء النبي عليم الصلاة والسلامعند نبوتیہ یں سے نیانام مذکور ہے کیل صلاق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ فعددُ الصلواتِ والتسليماتِ المنكوم تين مرّةً پس ده صلاة و سلام بو مذکور بین قبـل ڪل اســر نبويّ مباس كٍ و أخرى بعدَكِلِّ اسمٍم سر اسم نبوی سے تبسل کا در ھے وي مباس كي صِعفُ عددِ الأساء الشريفي النبوية آخسر یس اُن کی تعداد دُگی ہے اُن اسمار نبویہ سے بو ن كوس ية في هذه الصحيفة والأسَماءُ النبوتيةُ الموجع يُ ندکور بی اس صحیف بین - اور اسمار نبوتیه بو مذکورین \_ هُنَالًا الصَّحيفة هي زُهاء ثمانهائة اسمِر -اس صحيف بي وه تقريبًا آمِ سو بين -شعر ان لهان الطريق الجالياة المانكورة اور ب شک اس جدید مسریق کے بو زکورہے کف ن الصحیفت فائل عظیمتاً وثمراتٍ كثیرةً رسالة هنا بن برك واكر اور بهت مفيد نافعة علاً -رات یں۔

الثمراةُ الأولى منها الصلاةُ والتسليمُ على النَّبيّ ال يس سے ايك ثمرہ نبى عليہ السلام للى الله على وسلم و كثرتُهما على وفق ضعف كثرت سے مسلاۃ وسلام بيجنا ہے۔ اور يہ مدد ضعف (وُگنا) على اصحاب على اصحاب ب عدد اسمام نبوت سے - اور منفی نہیں ہے روشن ضمیر البصيرة المنبرة والفطرة السلمة الله لمناالعكاد ادر نطرب سیلم والول بریدام که صلاة و مِنَ الصَّلوات و التسلمات مِمَّا يسُرّ المصلّن سلام کا یہ عدد درود پر صف والوں کے لیے موبوب مستر و بطمئنّ ب قلوبُهم لكون متفرّعًا على معابة ادر باعثِ اطمینانِ فلب ہے۔ کیوں که بیعدد مبنی سے اسمار عدد الاسماء النبوية الباركة ومرتباعلى نبوتیه مبارک کی تعداد بر اور نبی علیه اللام جَعْل على والصفات الشريفة المصطفى يترآساسًا کی صفات سشریفہ کے مجموعی عدد کو عسددِ مسلاۃ و لعدد الصَّلوات والتسليمات -الم کے لیے بنیاد قرار دینے پر ۔ الشعرة الثانية. هي الثبناءُ عَلَى النبيّ ومداحُم دوس اثمره - درسرائمره ب نبی علیه السلام عليه السكام بطريق غريب بحدّ اب للقلواب إذ كى مدح و ثناء عجيب و*لكشَّ طبريقے سے كيونكه* لهـ فالا الاسماءُ المها مركثُ في الحقيقةِ أوصافُ اسماء مبارئ در حقیقت صفاست صَليح و ألقاب كمالي له عليه الصَّلاة والسلام مدح و القاب كمال بين نبي عليه السلام كے ييے۔

ومداح النبئ عليه الصلاة والسلام لاجل كون اورنبی علیہ السلام کی دح یوں کد الله نعالی کی رضاکا باعث ہے او برضًا للرحلن وترغمًا للشيطن فائِداةٌ بِرأسِها عظيمةً شیطان کی ذرت کا سبب اس سے وہ ایک عظیم منتقل ہا کڑھے۔ الشہر فق النالشین - هی اشتمال هذا الطریقی الحدیدی سرا تمسرہ - وہ یہ ہے کہ یہ جسدیہ طسریقہ لی آبلغ ثناءِعلی النبی صلی اللہ علیہ وسلہ نبی علیہ اللام کی کامل شنار پر مشتمل سے كيف لا و الشناءُ المندرجُ في فحوى هذه الرساء المباركير ركيونكرايسانهو جبكه يأنارجوداض ب إن اسام مب رك عضمني ناء متنايه وسرح فائق قلما يُوازيه الثناء بعباراتٍ اتنی با مع و فائن ہے کہ اس کے ساتھ نہایت طویل مطنبہ آضعافًا مضاعفہ ۔ عبارات والی ثنار کا برابر برونا مشکل ہے۔ فثناء النبى صلى الله عليه وسلم إحالى يس بى عليه السلام كى مطلق نسار د الفعائد وقد مَرَّ ذكرُهُ نه الفائدة في الثمرة مدّح ایک نائدہ ہے جس کا ذکر تمرة دوم یں الثانية : ثم كونُ الشناء متناهيًا بالغًا الغاية بحسب گرد ر پُرکاہے۔ پھر اِس ننسار کا جامع و کامل ہونا ہماری استطاعت ما نستطیع فائل الله انخری عظیمت و نوازعلی نوبر -ے مطابق دوسرا بڑا ف مُوہ ہے اور نور علیٰ نور ہے۔ الشہری الرابعی اللہ الطریقی المیان کوری فی چوتم اثمرة - يه طريق بو مذكور ب المنظرالي الصحيفة لكونها جل يال فريداة بالنظرالي اس صحیفہ بیں پنویحہ یہ بعد بدو بے مثال ہے اس کاظ سے کہ

الشتالها على الاسماء النبوتة الكثارة لذيذ

اشتالها على الاسماء النبوية الكثيرة لذينة جُلَّا شتل ہے بہت سے اسماء نبوتیہ بر-اس لیے یہ نہایت ي مرب تنفى التعب و السّام برعن عن قلوتها ولنا قيل كُلُّ ش سے ۔ یہ دافع ہے تھکان اور تنگی فلر کے احماس کے لیے پرط صفے وقت مشہوق ل جديدِ لن ين وكل لنين مُريح ـ ب كا برمديد بيز لذير اور بر لذير شي راحت ده بوتى بي الشرة النام الطريف تأ با بخوال ثمره - يه طهريقه درود پر سف مصلين ترغيبًا شديدًا و داعين كلهم الح والوں کو سدید ترغیب دہندہ اور داعی ہے صلاۃ و الصلاة والتسليم وبأعثث على المواظبة بهماء سلام كى طرف اور ان بير ملاومت كى طسرف ع كيف لا و ذكر كل السيرين هن لا الأسماء الشريفة وج یہ ہے کے إن اسمار مشريف میں سے ہر ايك اس لَّتُ قُولِيَّةٌ ثُرُغِّب في الأكثار من الصَّلوات و قوی عدّت ہے کثرت سے صلاۃ وسلام بڑھنے کی لتسليات وسبب محكة يحث على المواظبة ب کی اور محکر سبب ہے ان ہر مداؤمت کا۔ مالا يخفى فكل اسم جدايد كأت باعتبار معناه اوریدام مخفی میں ۔ پس ہر اسیم جدید گویا کہ معنی تطبیف اللطيف داه جديداكي يدعوالي الصلاة على النبي صلى کی وجرسے نیا باعث ہے جو دعوت دیتا ہے درود مشریف بھیجنے کی نبی علیہ السلام پر۔ لشمرة السّادسة الايفاعلى ذوى الألباد كره - يه بات عقلمندول پر پوشيده نهي

آنَّ عَنَّ الرِّسماء النبويّة المباس كن وتكريرُها ک نبی علیہ السلام کے ان مبارک اسمارکا سير بعد السيرمع قطع النظرعن الصّلاة وعن ديگرے ذكر صلاة اورفائرة صلاة سے قطع نظر فائدة الصّلاة يَرْبِي في قلب القامى المحتمّ النويّة تساری کے دل میں مجتتِ نبوی بڑھاتا ہے ۔ یکی چے الرابط تا الروحانیت تابین المصلی والنبی صلی مستحکم کوتا ہے روحانی رابطہ کو مصری ادرنبی علیہ شمريةُ السّابِعَثُ يَعلَمِ حَيَّ اليقينِ مَن كان تمرہ - یہ بات حق الیقین کی م*ڈنک جانتا ہے وہ* لیمرِ و اکتھیٰ السّمعَ وهِ شَهِیكَ اَتَّ عَلَّا من منن والأله اور غور و محرس منن والأبوك ببي عليالسلام لأسماء النبويت الشريفي باجمعها وذكرهاعن آخرها کے سارے آسکار مبتارکہ کا ذکر صلاۃ و سلام عنب الصّلاقة و التسليم يُوليث في القلوب نُولاً پڑھتے وقت دلول میں وہ قندیل نُور روش کرتا ہے خشرجُ بِ، الصُّدومُ و تَطْمِيْنَ بِ، القَّلِيبُ و يُجِسَ ا سے سینوں میں انتشراح اور دلول بی اطمینان پیدا ہوتا ہے اور قاری لقام مح المصلِي كأن السكينة الرّ بانيّة كنزل مسوس کرتا ہے کہ گویا سکینۂ ربانیہ اس کے ۔ ۔ ۔ کی قلیب نُرُوگا و سحدت اللہ تعالیٰ سس س علی ب بر اور الله تعالیٰ کی خاص رجمت اس کے سرپر کسل نازل ہوں سے <u>-</u>

*ᡏ*ᡝᡃᡐᡝᡐᡝᡐᡝᡐᡕᡐᡕᡐᡕᡐᡕᡐᡳᡠᡳᡠ᠈ᡠ᠈ᡠ᠈ᡠ᠈ᡠ᠈ᡐᡳᡐᡕᡐᡳᡐᡳᡠᡳᡠᡳᢅ

لثم والشامدين تفيده فدي الطريق فأعلمًا آ محصوال مره - درود شريف ك اسطريق سعم على بونا-ببعض المقامات النبوييت الفائقي و استحضارًا بلنب مقامات نبوته كا اور استحضار بهوتا لغير واحيامن المناصب المصطفويتة العالية في نی علیہ السلام کے بے شمار مراتب عالیہ کا إذني اكترالاسماء إيماء الى مقامات م فيعتر كيون ك اكثر اسمام نبوته بين اشار عين ان بلند مقامات و مَراتب عالية مختصة بالنبي صلى الله عليه و مراتب کی طرفت ہو نبی علیہ السلام کے ساتھ مختص مثل الشفاعيز الكُبرى وكوينم عليه السلام بین به مشل شفاعت گبرای ، ابراهیم علیب السلام دعِيةَ ابراهيم و بُشرى عيلى وسليِّد الأنبياء و کی دعب اور میسلی علیه لرسلام کی بشارت کا مظهر ہونا اور مگل انبیار و م سَلَن عليهم الصلاة و السلام ونحوذلك -لين عليهم اللام كاستردار بونا وغيره وغيره -واستحضام هذا المقامات الجليلة النبوتين اور إن مقامت بمليله نبوتيكا مستحضر و حِعِلُهَا مَمِثُّلَةً فِ الضمير ومصوَّرةٌ في العقل منشل مونا دل مين اور مصوّر بوناعقل مين فاعدة جليلة و نُورِ خاسُكُ على اصلِ الصلاة ست بڑا فائدہ ہے اور الله اور ہے اصل صلاة والتسليم -و سلام ببر ۔

فينبغى للصيلى قارئ هنة الرسالة أن لا تزال هن المقاميّ لہذامناسے مصلّی اوراس سالہ کے قاری کے لیے کہ جمیشہ یہ بلن دمقا الرفيعة النبوتية والمناقب البديعة المصطفوتية جائِلةً في ضميره و مصطفوية كردش كرس اس كي ضيرير بمراز برول اسك ل كے ساتھ اور سوستہ ہوں اسكے ذہن وحسب ستطاعت كيونك وہ يا تيكا اس صور نَّةً لاتمُائَل وسكينةً في القلب لا تُساجَل -بے مشال روحانی لڈت و فرة التاسكين استضار هذة المقامات المصطفوتية في وان تمره - إن بلند مقامات نبوتيكا استحضار و تصور دل اللهم أثماده كراس مرصلي تحو كررت صلاة والتسليم ويشوقه الحائم إظبت ذلك تشويقًا بالغَّا الغايةً وينفو ملام مرر اورائع ان کی مراد مت کا انتهائی مشتاق بناتے ہوئے اس سے ازال عنى كلفي المشقّير والنّصب عند إكثام الصّلاة ہے کیٹر مسلاۃ وسلام کے وقت مشقّت اور تحکال کا ۔ حيث يَستَيُقِن المصلِّي حَقَّ اليقين بحسب تَناهِي تمتق اليقين حاصل بروجا مأسي كال و اللَّهُ اللَّهُ عَنِيِّ و الاستحضام القلبيِّ انَّ خفار ً و تُعَوِّر على کے بیش نظر ً اِس

نَبِينَا صلّی اللّه عليه وسلّم ذُو مقاماتِ سَنِيّةٍ بات کاکه ہمارے نبی علیہ السلام بے مثال بلنگ درجات لاتُساهی و ذُو مراتب علیّة بلا تُباهی و ان مَن کان اور بے نظیر برتر مراتب سے مالک ہیں۔ اور اِس امر کا یقین کم

هنل شائه عندالله تعالى يجب علينا أن نُكَيْرَ جس انسان کا درجرعندالشراتنا بلندہے ہم پر لازم سے یہ کہ اُن پر عليب الصَّلاةَ والتسليمَ وأَن نُواظِب عَلىٰ تَحْصِب سے درود بھیجیں اوربیکہ ہم مداومت کویں اس لنه المكرُمية الكريمة والمفخرة الفاحرة و رکی تحصیل پر ہو بڑی بزرگ اور بڑے فؤکا باعث ہے۔ اور ) ن کا نُبالِی بالمشقّةِ الطاس عُتِ فی اُھناالسبیل-ھنا یہ کہ هسم پرواہ نہ کریں اس راہ بیں کسی مشقت کی ۔ یہ فائدة عظمة للاستحضار القلبي المستنتجبرتكثير بڑا نائدہ ہے مذکورہ صدر تصورکا جس کا بیجہ ہے الصّلاة والتسليم والترغيب في ذلك -لاَّة و سلام كي تحيَّرو ترغيب -شهران هذا المقامر مقامر الإكثار من الصّلاة بهر کرات سے درود پڑھنے کا مقام ایک اور يُئَ يِّى الحل مقامِر آخر في قَى وهي مقامُر العاشِقين بلند تر مفام کک پہناتا ہے۔ اور وہ مقام ہے اُن الوالهين المحبتين للنبيّ صلّى الله عليه وسِلِّمُحُبًّا سِیج عُثّان کا ہو نبی علیہ السلام کے بمکلّ شیالیًا جَمُّا - إذ كِتْرَةُ الشِناءِ على احبٍ و تكريرُ عِاسِنم و ں ۔ گیونکہ کسی شخص کی کثرت سے مدح کرنا اور اس کی نوبیول اور مَآثره تَنزى يُحَدِيثُ في القلب مي الطبيعيًّا إلى كالات كاسل ذكر كزا دل من پيدا كرتاب دلك المملاوح ذى المحاسن ويُحبِّب اليه حُبِّاً طبعی میسلان اس ممدوح صاحب کمالات کی طوف اور اسے محبوب تامتًا ـ كامل بناتاب -

ثمرات هذا المقامر الثاني يُوصِل صاحبت بعي پھریہ مقام نانی اپنے صاحب کوپسپاتا ہے پکھ کاتا ہا الحک مقامِرثالیثِ فائیق مِن مقامات الاحسان مرّت کے بعد مقاباتِ احسان میں سے ایک بیسرے بندرین مقاہمہ بفضل اللّٰماعزّ وجلّ و توفیقہ وھی مقام الطمانینة الله کے نضل و تونیق سے - اور وہ مقام اطمینان ہے۔ الذى أشير البر فقول ابراهيم عليه الصلاة اسى كى طرف امشاره سے قول ابرائيسم عليب اللام و السلام في القرآن الشريف" قال بلى والكر. يس تفسرآن كي إس آيت يس -"كها- كيون نهيس ديكن اس واسط ليطم بي قصاحب لهذا المقاعر العالى لايطين الميطين المنطمة المنا المقاعر العالى لايطين المناسفة چا بهتا بول كراطينان بوجائي ميرس دل كو " پيشا نيحاس بلندترين مقام والے انسان كادل ملكر قلبُ م إِلَّا بِالعِبَادِيِّ و ذكرالله تعالىٰ و الصَّــلاتِ عـــلى نهیں ہوتا مگر عبادت و ذکر اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بیجبّب الیہ مُحبّاً جہّاً تشریف سے ۔ آدرائے مبوب کا بل ہوجا آہے الاحت با واحر النبی صلی الاحت با واحر النبی صلی استغراق و ننا نبی علیبه السلام کے اوامر پر الله عليه وسلمرو الانتهاءِ عَيَّانها ه عنه درسولُ الله عمسل کونے میں آور اُن کی منہتات سے اجتناب مسلى الله عليه وسلم وكايثقُلُ عليه عملُ للحَسَنات كرنے يں ۔ اور "ثقيل نتيں ہوتی اُس پر اُنواعها و إِن كانت كثيرة وشاقت اُ في نفس ام انواع تحسّنات کی بجاآوری اگر پھر وہ کثیر ہوں اور . سُنقت طلب في الواقع ـ

شهرة العاشرة - يَدالُ غيرُ واحدٍم النبويية الشريفة على كبيراحسانه عليه السلاه اور نوع بشر ببر بڑے إنعامات تقصاءُ هن ي الاَسماءِ الكريمة ذكرًا بذكر واحرب بعد واحرب يُرادِف ت یے بعد رکیرے ان کا اعادہ مرادف ہے کر احساناتِ الذبی صلی اللہ علیہ و سلم <u>صِلّی پر نبی علیہ الله کے انسانات و</u> ننہ علی المصلّی المسلّم حسب علاد هذا الاسماء انات کے بار بار ذکر مطابق عدد اسمار مبارکہ لميام كتا ـ ولاشك أنّ ذكره فباالمحسِن العظيم اور فنک نہیں که عظیسے لٽمرو ذڪرَ احسانات یّنا صلّی الله علیه و س <u>سُلاۃ والسلام کے احباءت کا سُحرّر</u> ہِنَذِہ متتابعًا یَستَنتِجُ اُمورًا شلاشۃً مُھِمّۃۃً و س طرح دلیسل مدلول کو اور ملزوم لوازم کو شلزم ہوتا ہے۔

*`*₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

اوَّلُهَا الدِيادُ المحبِّدِ وتوشُّونُ الرابطيِّ الإمانيُّ 🛈 امراوّل ہے مجتن نبو کا زیادہ ہونا۔ نیز مستحکم ہونا رابطة ابیا فی و العلاقة الروحانية بين المحسن العظيم وهي و عسلاقهٔ رومانی کا اس عظیم محسن بیسنی النبی صلی الله علیه وسلووبین المنعَم علیه و نبى عليب السلام اور منعَم عليب يعنى هو العبلُ المصلِّى المسلِّم كاقيل م عبد مصلّ کے مابین ۔ جیسا ک کھا گیاہے:۔ آعِلُ ذَكْرَنْعِمَانِ لِنَا إِنَّ ذَكُمْ ﴾ هو المِسكُ مأكر آرة مجو کے ذکر بار بارکر کیونکہ کیستنوری کی طبح ہے۔ کیمکٹر راستنعال سے اس کی میک بڑھتی جاتی ہے الامرُ الشاني اتب يَحضّ المؤمنَ المنعَم عليه على امردوم ۔ یہ ترغیب دیتا ہے کامل مومن منعب علیه کو أَن يُعاظِب على الصّلاةِ والتسليم ويُكثِر منها صلاةً وسلام كى اليي ملوَمت ويحيَّر كَي بَو نبي عليه إكثارًا يكادُ يُول زِي غِناءَ النبيّ و يُجازي عَناءً كا صلى السلام کے پینجائے ہوئے نفع کے برابرہو اور آپ کی انلہ علیہ وسلم ۔ مشقت کا برلہ بن کے ۔ الامرُ الشالثُ- تشويقُ العبدِ المصلِّي المنعَ امر سوم - یه مصلی منعک علیه کو ترغیب دیتا ہے ایس عليه الى آن يشكر النبي إلمحسن عليه السلام بأتتر بات کی که وه مشکر اداکرے اپنے مُحسِن بی علیہ السلام کا بطریق وجیر و آبلغہ و آن یک ترف بوجیب شکرهذا المحسِن الحمل اور اعتسرات کوے کہ اسمحیظیمکاشکر العَظيم قلبًا و لسانًا و أمكانًا - ولا م بيب انَّ شكرًا لنبيّ دل، زبان اوراعضار سے ہم پر واجب ہے۔ اور بلاریب بی علیہ السلام کا

المحسِن صلى الله عليه وسلم يستلزمُ سعادة اللاس ين سنگر ادا کرنا سعادیت دائین کے موجب کما آت کی کیستانور تأدیب کما آت کی پضت کا دیاتی ماهی فی پضت کا دیاتی کا مُونے کے عسکاوہ دینی فریضہ (مشکر) کی بھاآوری کا باعث بھی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ، وسکومین لوکیشکر الناس نبی علیه السلام کارشادے کے جوشخص انسانوں کاسٹ گرنہیں کڑا شَهِي الْحَالِ وَ لَكُ عَشِي الْحَرِيقِينَ الْمِيقِينَ الْمِلْ يِعِنُ الْمِلْ يِعِنُ الْمِلْ يِعِنُ گیارہواں شرہ ۔ کتابِ آھنا بن درود شریغ ن کو برتم فی الحالی الرسالۃ لکو نھامستی عب مذكور عجيب طريق سيحرفون اسماء نبوتيه مبارك بر كرَماتِ الأسماء المباسكة النبوية مَظَنَّتُ شتل ہونے کی وجرسے قبولیت دعا کا استرین سنجابن الدعاء بناءً على ما هو الظنّ الغالب الصَّالحين المتَّقِين الكاملين تَنزِل الرحمةُ -متنین کے وقت رجمت الل جوتی ہے۔ وقد صَرَّح بعض المحلِّاثین ان قبول اللهُ عامِ بعض محترِثَین نے تصریح کی ہے کہ قبویسّتِ دعا مجرّب بعد کاستقصاء ذکر آسماء البدار ریا محرّب ہے مگل بدریّین محابہ رضی الله تعسالی عنسم کے من الصحابيّ برضي الله تعالى عنهم و النبيُّ عليه ار ذکر کرنے کے بسید اور ہمارے نبی

*፟*ዸ፟ፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙ

السلام امامُ المتقين فمأظنُك بمجلس يَس بلبالسلام توامام المتقنين بين- بس تماركيانيال ب أسطس كربالي بيرجس ذكرُ النبيّ عليم السلامرو تُسرّد فيم نحى شانى نی علیہ السلام کامسلسل تذکرہ ہور ما ہو اور اُس میں آہے کے تقسریبًا مائة اسير من أسمائه المباركية مع الصلوات آ محدسو اسماء مبارك دررات بارس بول مسلسل صلاة و النسلياتِ المتتابعيرِ ـ الثمرة الثانية عشرة بعموع هذا الاسماء الريوان من السير المساء الديوان من السير النبوان من المساء النبوية مطابقة و نبوتر بالمبار دلاب عن المبار تضيخ السيدية النبوية النبوية باعتبار دلاكب لغوى مطبابقي ، تَضَمُّنی ، الترّامی ، تعریفی (امثارٌ) توضیح پی متعترد انواع سررتِ نبوی بانوا عِها و تفصيل للشَّمَائِل المحمَّد ين باجناسِها . ے بیے ادر شیرے میں مختلف اُبخاس شائل محتدیہ کے بیے۔ فمن أحطى هلناكا الإسمأء المباسكة فقد لسناجس نے پڑھا اور یاد کیا اِن اُسمار کو معانی سمیت تواسے اطُّلع اطِّلاعًا على غيرواحي من أنواع السيرة طَّلَاع عاصل ہوئی سبرتِ محتِدیّہ وشمائل نبویّہ کی المحمّدية وأصناف الشَّمَائِل النبوية وهذا بے شمار آنواع و أصنائ بر - اور ير الاطلاع بركم عظيمة علمية وسعادة فخيمة الع عظیم علی برکت ہے اور برتر ایس نی

الثمرة التالثماعشرة وبسع هذه الاسماء الشريفية باعتبار معانيها الصريحة و باعتبار اشاراتها شریف اپنے صریح معانی کے لحاظ سے اور باعتبار اضارات لقريبت او البعيدة الخفي غوامض الحقائق الرينيين قريبه يا بعيده متورضائق دينيه و لطائف الله قارئق العلمية و الحك المراتب الحبيدة لطیف دقائق علیته کی طرف اور مراتب محموده لأبريتة والدهرجات العالية الشرمك يته والح ابرتيم و بلند درجات تسرمدتير كى طرن ادر خَفَايا المُلكِ و المَلكُوتِ وخَبايا القُدُس والجَبَروتِ عالم شہادت و عالم غیب کے مضی اسرار و عالم تُدرِق جرُن کے پوٹیڈ آدلتا واضحتاع لى كونه عليه السّلام اعظ کی طرف واضح اد تربیں نبی علیہ السلام کے افضل البث البشکر و بِمَراهِینُ قاطِعہ عملی اسّہ سَسِیّلُ الرُّسُل بونے پر۔ اور تطعی برائین ہیں اس بات پر که آپ سبتد الرسس اور ا الله تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ

محرم بير ولا بخفي على ذوى الألباب أت اثبات
اور علمت دول بريه امر منى نبير عديم الديم الكوكين
حون عليم السلام افضل البشروسيد الكوكين
مرت ايك بران سے افض البشر و سيد الكونين
بدهان واحدي من المطالب العالية والمقاصل
شابت كونا نهايت بلند و اعمل مقاصد

<u></u>

السّامية فماظنُّك بانباتِ هذاالمطلوب ببراها میں سے ہے ۔ بس آپ کا کیا خیال ہے جب کہ یہ دعوٰی دمطلوب تابت کیا گیا ہو ان برا ہین كثيرة منك عجيز ف هذه الطريقة البديعة الفريدة کثیرہ سے جو مندرج ہیں اس عجیب طبریقہ میں المذکوس فی الفذا الکتاب ۔

فَأَكُن الرابِعَةَ عَشَرَقَ النَّقِيلَ قَدْ سَلَكَ يُود الوال فَائده - الَّذِيْ سُوال كِيامِاتَ كُ كُمَّا مِ

يُودَ الوال مَنْ مَده - الرّبي سوال كيامات كو كتاب في هنا الكتاب مَسلكًا غييبًّا وهُو ذكرٌ السيم جَدي ن ایس تونے اِس نئے طریقے پرعمل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نیا استم ذکر کیا ہے ہرنے درود شریف صلاقِ فہل لھذا المسلك الغربیب مَأْخَنُ ومستنكُ یں۔ کیس کیا اِس جدید طریقے کا کوئی ما ضدو دلیل موبودسے الشريعة يئ يبله فاالمشلك ويُصِيِّحه ويُحيِّنه ریعت بیں جس کی وج سے بہ طریقہ سنٹر عُاصِیح وستحسن عگا؟

قلتُ أوَّلًا قد أُمِرُنا في الشريعة أن اِس کا جواب اوّل ہے ہے ہمیں سشریعت میں درود صيلى عكلى النبيّ صلى الله عليه وسلم مِن لير تقييير باسمر نبوي مخصوصٍ ومتع یکم کسی خاص اسم نبوی کے ساتھ مقیتد و مشروط نہیں۔ اور یہ ام يقتضى الاتساع فحب الحكو وبستدي آتكمن صتى .. مقتضی سے سی شرعی میں موسعت کا اور اس بات کا کہ درود بڑھنے والاشخص

على النبي عليه السلامربذكراكي اسم وصفية بو اسم نبوی و صفیت نبوی فکر کرکے درود ن اسمایٹ، و صفایت، علیہ السسلام فھی ممتثل کیکہ مشریف بی وه تعیل کنند الله تعالی و لاهر س سولی صلی الله علیه وسلمر -شمار بروگا الله تعالی کے سکم اور نبی علیہ السلام کے امرکا ۔ وله ذا الق لاريكفي لانبات بحاز المس اور یہ امر کافی ہے۔ اس جدد طریقے کے اثبات کے لیے الغربب المذكور في لهذا الكتاب بل لتحسيدمو بو مُذكور ہے كتاب هذاين بلكه اس كم متحن و ستحمال مستحن و ستحمال مستحمال مسالك العداد خعب ہونے کے لیے۔ابتہ لازم ہے اس بحدید مسلک پر سلك الغربب الاحتياط التاقرفي اختيام الاسماء ال کنندہ پر کامل احتیاط اسمار نبوتیہ کے اخذ النبويتة وانتخابها وسيأتي ماس قمت ف فاثدية و انتخاب کے بارے میں۔ اور اس بات کا ذکر آئے گاکتاب هنائے قادمين من فوائد هذا الكتاب آتى سلكتُ في فوائدیں سے انے والے ایک فائدے یں کہ یں نے معلوک کیا ہے انتخاب هناه الاسماء المبائركة مسلك التح ان اسماء مبارکہ کے انتخاب میں تسائی سے احرازی راہ پر من النَّسَامُح في ذلك ومن التَّبَسُّط في ذكر الرَّساء اورب سند آسار کے ذکریں وُسعت سے ابتناب کے بغیر سند آسار کے آخل ہن الاسماء المبار کتا اِلامِن رائے پر ۔ اسناکی نے اخدنس کے یہ اسمار مبارک مگر کبار حتب کباس المحلی ثین ۔ محترثین کی کتابوں سے ۔

وَثَانِيًّا أَنَّ هُلَا هَ الرَّسَمَاء النبويِّيَّة في الرصال بواب نانی۔ ب<u>ہ اسمایہ نبوتیہ در اصم</u> صفات ملج للنبئ عليه السلام وألقاب ثناء لم صفات مدح والقاب شنار بي بي نبي عليه الصلاة عليد السلام ليس إلا- فلاجناح في ذكرات اسم و السلام کے یے ۔ لسنداکوئی حرج نبیں سے ان میں سے مباس ك منها في الصّلاة ولا في توزيع هف لا الاسماء ی بھی اسم کے ذکر میں درود میں- اورنہ ان سب اسمار کی مختف بأجمعهاعلى الصلوات الكثيرة بذكراسيمجديد صلوات بن تقيم كرنے ين كوئى عرج باين طور كُه نيا اسم ذكر كيا جائے كِلَّ صَلاَةٍ . هر درود ين -إذ كلُّ الاَسماء سَواسِيَةٌ في الاطلاق على

كيونكه يه تمسام اسمار برابر بين نبى عليه السلام النبى صلى الله عليه وسلم وفى كون كلّ اسمِ منها اطلاق یں ادر اس بات یں کے عباس قاعن ذات الکوریت صلی الای علیما وسلو سر ایک اسم آب کی ذات کرمیہ ہی سے عبارت ہے۔

باككماكيا ہے -عباراتنا شَتّى وحُسنَك واحدٌ ﴾ وكل إلى ذاك الجمال يُشِيرُ ہماری عبارات مختلف ہیں اور تیرائصن ایک ہی ہو۔ بیسب عبارات ہی ایک صُن کی طرف مُشیر ہیر وثْآلْتًا كاينبغي لِاحدٍ أن يَرتاب في استحسان جواب تالث مناسب نہیں کو کوئی شک کوے کتاب ھے ذا لهناالمسلك المنكور في لهناالكتاب واستحباب یں مذکور نئے طریقے کے سشرعًا مستحس و ستحہ

شرعًا كيف وفيه اقتلاء بما ثبت في الكادلت بونیں۔ کیوں کہ اس پروی ہے اُس طیقہ کی جوثابت ہے امادیہ اِ المرفوعة والموقوفة ولم فیہا اُسوقٌ ومَأْخَذ يُؤْخَذُ مرفوم و موقوفه می رامادیث می اس طریقه کا مآخف منم ومستنك يستند اليم . و مستند موبود ہے۔ حیث ذُکرت الاسماءُ المختلفۃ للنبی علیہ کیوں کا بی علیہ اللام کے مختلف اسار خکور السلام في الصّلوات المختلفة المرهيّة في الاحادث بی اُن صلوات یں ہو مردی ہیں احادیث یں وكنا في الصَّلوات المنقولة عن الرُّعِيّة الثقات -یا منقول ہیں علماء و ایسٹر ثقاست سے ۔ فالمذكور في يعض صِيَغ الصلوات المره يتره يس بعض صلوات مروية بين صرف اسم محر فقط هُكُنَّا" اللَّهُ مُرصَلَّ عَلَى عَمِّي " و في البعض النبيُّ اللهم صَلِّ على محستَد - اوربعض بين صرف نبيّ -و في البعض" الم سول" وفي البعض" اما مرالمتقين، خاتم بعض میں صوف رسول ۔ بعض میں امام المنقین ، خساتم التّبيتين، سَيِّل المرسَلين، الشاهد، البشيرٌوخي النبيين ، سيد المرسلين ، ثابر ، بشير وغيره وايضًا ذكر في بعضها اسمَّ وَاحِداً وفي البعض نیز بعض یں صرف ایک اسم پر اکتفاکیاگیاہے اور بعض یں اسمان فصاعدًا و ايضًا زبيد في البعض الفاظُ أُخرَى مشل

دویا زیادہ کا ذکر ہے۔نیز بعض یں الف نظ متعلقین کا اضافہ بی ہے مثل

ال عمد، ذحر يتر، اهل بيتر، انصاح، أصحا آل محد، زریته ر ابل بیت ر أنصاره ر اصب به از واجعد وعلی هذا القیاس - و کا دلك مشهول أزواج وعلى لهنزالقياس - ادريرسب طريق مشهور و مقبول عند العُلماء ومستحسن عند المسلمين اجعين مقبول ومتحسن ہیں علمار وسلمین سے نزدیک. ومامرًا کا المسلمون حسنًا فھورعن اللہ حسنً ۔ اور جو کام مگل مسلمان اچھا بھیں وہ عندانسر بھی اچھا ہوتاہے۔ ودونك أمثالًا متعلّادة من النصوص نا كرها يلجيد بيند مشايس نصوص يس سعجنسيم يهال وكرحقي هُهُنا اغوذِجًا لمالم نن كري كي يطمئن بها قبلوب طور نمونہ کے غیسر مذکورے لیے - تاکہ ان سے ناظرین کے ول مطمئن التّاظرين ولا نُريد الاستيعابَ والآطال الكلامر-<u> ہوجائیں ۔ مکمک نفصیل کا ارا</u>دہ نہیں ورنہ کلام طویل ہوجائے گا۔ فنقول اوّلًا قال الله تعالى فى كتابه العظيم یس م کھتے ہیں اولاً۔ کہ استر تعالیٰ نے تسران سفریف میں میں عنى ذكرالصَّلاةِ و آمرنابها - الله وملتكته الله كا امر كرت بوت فسرايا التا الله و ملتكت يُصَلُّون عَـكَى التَّبِيِّ - الرَّية - فَلْكُرلفظ النبِي في هُـنَاهُ تا آخر آبیت . ت پس مرف نفظ بی مرکور ہے الآية الكريبة -رَّتَيتِ كَرِيرَ بِي -وثالَيگاء ذكر همته وال محمّد في الصَّلاة التي تقرأ نانیا ۔ صرف محسد و آل محسمد کا ذکرہے اُس درود میں جو پانچ في تشهُّ الصَّلوات الخمس ـ

نمازوں کے قعب میں پڑھاجاتا ہے۔

وثالثاً على ابن ماجم في سننم عن ابن مسعوج ثالثاً۔ مشنن ابن ماجہ میں ابن مسعود کی روابست ب ضى الله تعالى عند قال قُولُوا - اللهم اجْعَل صَلَحَاتِك کہ یوں درود پرما کرو اے اللہ بھیج دیجے اپنی صلاۃ وسحمتك وبركاتك على سيتداله سكلين وإمام المتقين وخاتر النبيين محمد عبدك وسسولك المتقين ، خاتم النبيين محدير بوآب كے عبدورسول بين امام النحير وقائل الخيروس سول الهمن للعديث. اور امام الخير، قائر الخيسر و رسول الرحمة بين - فذكر ابن مسعّوج برضى الله عند في هنا الحاسف اسماءً بس ابن معوَّد نے اس مدیث یں نبی علیہ السلام و صفاتِ کشیری للنبی صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم ۔ ا متعدد اسمار و صفات کا ذکر نسرایا ۔ و سابعًا۔ قد مُرمی حدیث مرفوع طویل وفیم -قال رابعًا۔ ایک طویل صریث میں ہے کہ فسرمایا سرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد سُوال الصحابة نبی علیب اللام نے سوال صحابہ یہ ب ضى الله تعالى عنهمر - قولوا - اللهمرصل على عسمي کے بعد کہ بول درودشریف پڑھو۔ اللہم صل عسلٰ محس عبيك و سولك و اهل بيتم للديث و جلاءالافهام. عبد کر و رسولک و اہل بیت ۔ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لهذا الحدیث نبی علیب السلام ف ذکر فسرات اس مدیث یس چاراسار اس بعن الفاظ - وهي محمّد وعبداك ورسولك واهل بيته -و الفاظ یعنی محستد وعب ک درسولک و ابل بیته ـ

*ᢓ*ᢥᡧ᠗ᢤᢤᡧᢤᡧᢤᡧᡧᡧᡧᡧᡧᡧᡧᡧᡧᡧᡧᡧᡧᡧᡧᡧᡧᡧᡧ

وخامسًا - ركى في الشفاء عن على مرضى الله تعالى خاسگا ۔ کماب شفاریں حضرت عسلی رمنی اللہ عنه في الصّلاة على النبيّ صلّى الله عليه وسكّر عنبر سے یوں درود سشریف منقول ہے۔ صلحات اللہ خانج التر برترجيم كى صلوات بول محمد بن عبداللر پرمون التبيين وسين المرسكين وامام المتقين وسسو النبيتين ، سيتد المرسلين ، المم المتقين ، رسول مب العالمين الشاهب البشير الدّاعي اليك بأذنك رب العالمين ، سفار ، بشير ، الداعي اليك باذنك، لج المزير- الحديث باختصار - القول البديع -ج منيري -ساقَ عليَّ كرّم الله وجهَى في لهذه الرواية کی رضی الٹرعن، نے ذکر فرمائے ہیں روایتر سعنًا آسماء وصفاتٍ نبى يترٍّ مع زيادة النسبة سناكى مسلاة يس نو أسار ومنّفات ببوتير نيز والدك طرف المالك فقال هست بن عب الله "صلى الله بت كا اضافه كرتے ہوئے فرایا" محسد بن عبد الله" صلی الله الفائلة الخامسة عشرة - انتخب اسماء یں نے افد کیے ہیں نبی النبي صلى الله عليه وسلم المنكورة في هذه الرسالة علیب السلام کے یہ اسمار جو نذکور میں اس مبارک رسالمیں مِن كتُب كبام العلماء و المحرِّاثين مثل كتاب ب ر علماء و محتذّین کی کتابوں سے ۔ مشل کتاب

الشفاء والقول البديع والمستوفى والمعاهب وبعض شفار ، قول بديع ، منتوفي ، موابب لدنيه اوران كي شروحها وشرح الصحيح الحامع للترمذي لابن العرب بعض شروح اور مافظ ابن عسر الى كى مشرح ترمذى غير ﴿ لَكَ وَلَمِ الْتَغِتُ الَىٰ كَتُبْ غِيرِ الْمُحَلِّ ثَيْنِ وَكِمَا رَالْعَلَمَاء برہ وغیرہ ۔ اور میں نے اعتاد نہیں کیا کتب کبار علما۔ ومحدّثین کے مَ وُمَّا للطريق الاَحْق طِ -علاوہ دیگر کتابوں پر احتیاط پرعل کرنے کی خاطر۔ فين أبراد تحقيق اسير من الأسماء النبوية بِس جوشخص كسي اسم كالتحقيق كوناچاس ان اسمار نبوتيمير المسمطوسة ف هفاكا الرسالة فليُراجِع هفي الكتب طرت ربوع کرے۔ ولمرأزد فيهامن عندى إلاعِت ةَ أسماء منها اس رسالہ میں میں فے اپنی طرف سے صرف چند اسمار کا اضافہ کیا ہے بعینی إمام الرحمة ومنها كرسولك ومنها عبدك لثبوتها امام الرجمة 🕀 دمولک 🕀 عبدک كيونكدية مينول في حديث ابن مسعود مرضى الله عندم مرفي عاو تيل هي نام نابت میں ابن مسعود کی صدیث یں بوکے مرفوع سے لیکن معروف یہ موقوفٌ و هو المعرف قال تُولُول اللُّهم اجعلُ صَلواتك ہے کہ وہ موفوف ہے۔ فرمایا یوں درود پڑھو کے اللہ! اپنی برکات ادر رحتیں و بركاتك على سيت المرسكين و امام المتقين وخاتم

ازل فرا سيد المركين ، امام المتفين ، فاتم التي الكير التي الكير التي الكير الكير الكير الكير النبياء برجوك آپ كيند اور رسول ، امام خيسر ، قائر خيسر

و إمام التحمة للحديث اخرجه الديلي كافي الكنز اور امام رجمت ہیں۔ وخمنها سَیِتِ الاَوَّلین والاِیِّنِین لمِاس وی فِ ا سيتد الاولين و الآخرين - كيول ك ايك الحديث اتم صلى الله عليم وسلّه قال أنا سَمَ صدیث یں نبی علیب اللام نے الاوّلين و الآخرين و لافخر- ومّنها اكرم الاوّل الاولين و الآخرين بول اورفخ نسير . ١٥ اكرم الاولين والآخربي على الله لمارى في الحديث إصبيراته عليه الصلاة الآخرين على الله - كيونكه صيح حدسيث ين بى عليه السلام كا و السّلام قال أنا أكرمُ الأوّلين و الآخرين على الله ارست دہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکرم الا ولیق الا خرین ہوں ولافخر ولمنها فائرة لِيُطَسُ اسمرُ يونانِيُّ الْجيليُّ مثل فارقليط فار تُولَيْطُس - يريوناني انجيلي نام سے فارقليط كي طرح -معناه احمل اوالهادِي او حُيج الحق او نحوِذ لك - كما فارقلیطس کامعنی ہے احمد با مادی یا روح الحق وغیہرہ ۔ جیسا حقَّقم بعض المحققين من العلماء . وتمنها النجم بعض علما ہے اس نام کی تحقیق کی ہے۔ 🕒 النجس الزاهر كماحكي الزبرقاني عن كتاب الكسائح الزا ہر۔ کیوں مے زر قانی سے کتاب فصی*ر کت*ائی سے بہ بین گوئی نقل کے۔ انَّ الله عزَّ وجلَّ قال لمولى عليه الصّلاة والسلام ک اللہ تعالیٰ نے موسی علیب اللم سے فسرمایا ات محتداً اصلّى الله عليه وستعره و البدائر الماهِم ك محستد صلى الله عليه وسلم بدر باهِهر، والنجم الزاهر والبحوالزاخر بحِم زاهِب اور بحبرزا بخر ہیں۔

وَمُنها أصلاقُ النَحلْقِ حديثًا - وَمُنها أَكْرِمُ النِّحَا ﴿ اصدن العُلْنَ مُصديثًا ﴿ الحرُمُ الْحُلْقُ سبًّا وَثَمَّنُها افضلُ الْحَلْقِ حسبًا وَلَمَّنَها خِيرَةُ اللَّهِ فَي بًا ١٠ افضلُ الخلُق تَحَتبًا ١٠ فيسرَة الله في لعالمين لقول ثابت بن قيس سرضى الله تعالى عن العب المین - کیوں کہ نبی علیہ اللام سے سامنے نطیب عنى المفاتحرة مع خطيب وَفدِ بني تميدر في و پلتا بین یک ی سول الله صلی الله علیه وس الترف مجنا مخیارق یں سب سے بہتسر کو رسول بنانے کے حديثاً وأفضكم حسبًا وأنزَل عليه كتابِه واعتمَنك لیے - اعسلی نسب والے کو،سب سے زیادہ سچی باتوں والے ، اعلیٰ لَىٰ خَلْقِهِم فَكَاتَ خِيرَةُ الله في العالمين " ذكرها رنبه والے کو اور اس پرکتاب نازل فرائی اور مخلوق کا امین سابا، وه سارے عالم میں اسٹر کے نزدیک سب سے نیادہ پسندیدہ ہے۔ وظمنها "مادماد" باللال المعلمة لماقال العلامة الله ماد ماد برال مهله - کیوں که عسالم ابن القيم ف جلاء الافهام النه ذكر في التَّوالة ابن قیم ؓ نے کتاب بعلا۔ افسام میں لکھاہے کو تورات میں ہے بعد ذکر اسماعیل علیہ السکلام اتب سیلِدا اثنی اسساعیل علیہ انسلام کے ذکریں کران کی سلیں بار ظیمانت ن عشرعظمًا منهم عظلمٌ يكون اسمى "ماد ماد" وله نا پیدا ہوں گے۔ ان میں سے ایک عظیم کا نام "مادماد" ہوگا۔ یہ

الاسم قريب من الاسم "ماذماذ" بالنال المعجمة قال النبيد فراتے ہیں کہ " ماد ماد" سے ہمارے نبی علیداللام علىموسلم ـ

ہی مراد ہیں ۔ ویمنها م کئ المتواضعین لمافی صُحف شعیاء 🕀 مركن المتواضِعين - كيون كه نبى شعباء

عليه الصلاة والسلام عند ذكر نبيتنا محتد صلر علیہ السلام کے شخف میں ہے ہمارے نبی مجید علیہ السلام کا لله عليه وسلم ان اسمه عليه السلام سكن المتواضعين ذكر كرتے ہوئے كە محسمد عليه السلام ركن المتواضعين

كنانى سيرة الحِلبية -

(مَتُواَضِينَ كَرَكُنَ وَامِير) بِن -الفَائِكُ كُلُ السَّادِسَةُ عَثْمَرَةً - سلڪ في هِنه

سولهوان ف المراحدة مسلك الحديث الاحتياط فرفضتُ رسالہ یں نہایت احتیاط کا راستہ اختیار کیاہے،اسی وجھیں مے ذكر أسماء عديدة لاختلاف الاعتد الكبار فيهااولكونها الدرنيس كي بيال اي متعدد اسمار بوتيمن أمريح مكانتلاف م يا ان يس مُورهِم سوم الادب اومعنى يُخالِف التوحيد مثل المُنجى ب ادبی کا مشاسبه یا مخالفت توحیسد کا ادنی کویم مرویش منجی رنجات دمبندا الشَّافِي، المُغنِي، المكلاذ، الغِياث، الغَوْث، المُغيث، ا في المسمعني، مَلاذ (بناه كاه)، رغيات، تحوست الممغيث، المُنقِذ ، الناظِم مَنْ خَلفه ، دافع البلايا ، الغفواء مُنقِد ( پیانے والا) ، ناظر من خلفہ (اینچھے کودیجھنے والا) ، واقع بلایا ، غفور ،

الأمتة ، كاشف الكرُب وغير لك -اُمّة ، كاشفِ كُرُب وغيره -فهن الأسماء المانكومة في بعض الكتب المعتملة بس به اسماء بو مذکور بی بعض معتمد کتابول میں وان أمكن تصحيح معانيهابعي التاويل وتصحيح ا گرچ ان کے معانی تاویل کے بعد جی ہوسکتے ہیں اور میح ہوسکتا ہے إطلاقهاعلى النبئ عليه السلام بالنظر الخ يعض ان کا اطسلاق نبی علیہ السلام پر بعض اعتبارات سے الاعتبالات لكيم طويتُ الكشح عن ذكرها ههنا پیشیں نظر، لیکن میں نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے ذکر نہیں کیا سلوكًا للطريق الإسلم الاحوط -المتياطً كا طريقة سالم المتيار كرك كوجه. وكذا تركث وكد السعر" اليتيم" لمنع الامام اسی طرح میں نے اسم "بتیم" بھی ترک کیا ۔ کیوں کو امام مالك محمالله تعالى اطلاق ذلك - وكذاتركتُ مالکت اس کا اطسلاق منع فسرماتے ہیں ۔ اس طح میں نے ترک کیا اسم" آجير" وهي اسم مُ ورقي و اسم " العائل" "اجير" (بمعني مزدور يا يه اسم رومي ہے) كو اور " عائل" (فقير) كو -الختلاف بعض العلماء في لهنكين الاسكين -کیونکہ بعض علمار کا ان دوناموں میں انتقلاف سے۔ الفائلة السابعة عشرة - الاسماءُ النبويّة المنكوم في أهذا الكتاب نحى ثمانى مائة اسم نقريبًا مذکور میں اِس کتاب میں تقسریبًا آٹھ سو ہیں کسرے بالغاء الكسروالمناكورنيهمعكل اسيرصلاتان قطع نظر کرے ۔ اور ہر ایک اسم کے ساتھ دوصلاۃ و سلام مذکور جی

فمجموع الصلات المنكرجية في هذاالكثاب س کل صلوات (درود) بو کتاب هندایس درج بی

سولہ سو ہيں ۔ فعن قرّ أجميعَ الاسماءِ المباس كيّ بصلواتها لسنزاجس نے یہ تمام اسمار نبوتیہ صلوات و تسلیمات سمیت

المنكورة في لهذا الكتاب وختمها فقد صَلَّى على پڑھ لیے ہو کتاب ھے زایں نکورہیں تو اس نے نبی علیہ

النبي صلى الله عليه وسلم ١٤٠٠ مرية - وتراوي

السلام بر درود بيم سوله سوله سوم مرتبر و اور النسائى فى اليوم و الليلة و البيه هى فى الدعوات عن ن ائی سے کتاب یوم ولیالہ میں اور بہتی نے کتاب دعوات میں

الجب بردة مرضى الله عنماقال قال مرسول الله صلى ابو بردرة سے بی علیہ السلام کی اس مدیث کی روابیت کی سے

الله عليه وسلمر مَن صَلَّىٰ عَلَيَّ مِن أَمَّتِي صَلاةً که میری امن میں سے جو شخص مجم پر ایک بار درود بھیج

تخلصًا مِن قلب، صَلَّى اللهُ عليه بهاعشر صلوت انحسلاص سے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجے ہیں

وترفعكم بهاعشر درجات وكتب لمربجاعشر حسنات ادراس کے دس درجات بلندفرادیتے ہیں اور اس کے بیے دس نیکیاں تک دیتے ہیں

و محاعنه عشرَسِيتِعَاتِ ـ

اوراس کے دس گناہ معافث فرمادیتے ہیں۔

عُلِم مِن هذا الحديث انّ مَن صَلَّىٰ مُرَّاةً معلم ہوا اِس مدیث سے کہ ایک مرتبہ درود

واحدةً نال الربعة امورِمن الاجر الامر الاول صلاةً پر مصف والا پیار امور بطور تواب کے کانا ہے۔ اوّل الله تعالیٰ کے

الله عليه عشرم ات والام الثانى م فع عشرد م حات وس درود مشربيب من دوم دس درجات كى بلندى . والامم الثالث كتب عشير حسنات والامم الرابع محى س نيكيول كى كتابت - پيسارم رسس گناہوں کی معافی ۔ ونتكلتم اوكاعلى حساب الام الاول ونفصله ہم اوّلاً کلام کرتے ہیں امراول کے حساب کی تفصیل بر وعليك أن تقيس عليم حساب الامل الثلاثة الباقية اور لازم سے کہ تو قیاس محمل اِس پر بقتیہ مین امور کے حساب کو۔ اوربیکام آسان ہے ۔ فنقول وص الله التوفيق وهوحسبي ونعوالوكيل بسهم كهتين النرتعالى كوفيق ساورالشرتعالى كافي سي اورستركارسا نِلْ عُسَلِم مِن كُلِلِ بِثْ المُنْكُولِ انْ مِن صَلَّىٰعلى النبيّ سوم ہوا مد*یثِ مذکورسے کہ ہوشفس درود بھیج* کی انتام علیہ وسلّم مَن کا واحسانا صلّی انتام عَلیْ نبی علیہ السلام بر ایک مزب توالٹرتعالی اُس پردس اُ عشر مرّات وکال یُصلّی علیث الملائک تُ عَشرًا کما ود . مصحیح بین - اسی طرح فریختے بھی اس پر دس بارصلاۃ بھیمتے ہیں جیساک بَتَ فَى غير واحلٍ مِن الاحاديث الصحيحة المرفوعة -ترو صحیح احسادیث میں نابت ہے وظر لك من هذا البيان آن الله عزّوجل يُصَـلِي آپ پرواضح بوتی بیان بزاسے بربات که استر نسانی درود بصبحت بین ١٩٠٠ مرة على من يقرأ هذا الأسماء النبويّة بِصلواتَها وله مزار بار مم شخص بر جو كناب هنايس ندكور سارك اسار نبوتيه

المنكورة ف هنا الكتاب من اولها الى آخوها وذلك اوات سمیت پراه کے ۔ بیسنی دسس بضرب عشرةٍ ف عدد ١٩٠٠ وتُساويها عدةً الصَّلوات وله سو بس ضرب دے کو۔ اور آئی ہی تعداد ہے لکے المحتبتہ علی الحال القاس بی المصلی المسلم فعلاد ر مشتوں کی صلوات کی بھی اس قاری درود پڑھے والے پر۔ پس محمع الصلاق الصلاق السّ تَانستِ والملڪيتي الحاصلة م صلوات ربانية و ملكية جو حاصل بوين للقائرى المذكور ٠٠٠ ٢٣ صلاةٍ -اس تساری کو وہ ۲۲ بزار ہیں ۔ ثمراعكمرات لحساب صلاة الملائكة ههنا جان لیں کہ یہاں فرشتوں کے درود شریف کے حاب کے ام بعدَّ كُمرُقِ الطريقُ الأوَّلُ إَن نَفرِض إِنَّ المصلِّى عَلَى بعار طریقے بیں ۔ بسلاط یقہ ہے کہم فرمن کویس کہ اِس تاری پر کھ الاالقارب کی اتما ہو مَلك واحث فعلی کھ ن اعداد درود بھیجے والا صرف ایک فرستہ ہوتا ہے۔ بنا بریں فرستوں کی الصلوات والتسليمات الملكيترعلى قابري لهنه صلوات ( دعب و استغفار) کی تعبداد درود سشریف الاسماء النبويتة المنكورة في لهذا الكتاب بصلواتها سمیست ان اسمسار نبوتیہ کے تساری پر ١٤٠ صلاة كما التعدة الصّلوات الرحمانيت ١٠٠٠ سوله هسزارم جس طرح الشرتع الى كم الموات كي تعداد سوله بزار صلاةٍ وقد تَقَالُ مربيانُ هنا الحساب انقًا -ہے۔ اِس حساب کا بیبان ابھی گردرا۔ ولايخفى على ذوى النُّهي آنّ لهذا الطربق خلاتُ اور مخفی نہیں ہے عقلمندوں پر کہ یہ طبریقہ خلاف ہے

ماهو المتبادى الى الآذهان وخلاف ظاهر التصوص اُس بات کے بو متبادر الی الذہن سے نیزیہ ظاہرنصوص سے بھی خلاف ہے فأنّ المنكور في آية الصّلاة وفي الاحاديث كلمة بونکه آبیت مسلاة (درود) و احادیث ین الملائكة "بِصِيغة بَمْع الكثرة وجمعُ الكثرة يُطلق " ملائك " صيغة جمع كثرت بى كا ذكره اورجم كثرث كااطلاق بوتاي على مأفوق العشرة او فوق الاثنين الى مالا نَهاية لم وس سے یا دوسے اوپر غیسر متناہی عدد پر۔ ولريثبت نص في تحديد الصرايين من الملائكة اور کسی نص یس معیتن تعداد کا ذکر نبیس درود (دعاو استغفار) علهم الصّلاة والسلامُر-بيجيع والے فرستوں کی ۔

الطريقُ الشاني ان يُواد الملائكةُ كلُّهُم دوسراطریقہ یہ ہے کہ سب فرستے مراد ہوں -

اجمعون وهى المختاس والاعماق بالقلب لكونداوفق به قول مختار اور دل سے والبتہ ہے کیونک به الله

لمقتضى سِعتِ محمتِ الله تعالى و اقرب من مفهوم تعالیٰ کی ویسع رحمت کے تقاضے کے موافق ہے۔ اور قریب تر ہے

صيغتجمع الكثرة الغيرالمقيينة بعكر علاي جمع کثرت کے مفوم سے بو مفتید نہیں ہے کسی عدد محدود

تَعبِّنِ ۔

فعيلي لهنال مَن صَلَّى عَلَى النبيّ صلى الله بنابرين طريقہ جو شخص نبی علیب السلام پر علیہ وسلم مرّ ق صَلّتُ علیہ ملائڪۂ اللہ کالھم درودشريف بيعج ايك بار تواس پر درود (استغفار) بيجي سب فرف

عشرًا وله نايستلزم أن لا تُعَكَّ الصَّالاتُ وس مرتبه - اور یه مستلزم سے اس امرکو که فرسستوں کی وہ صلوات الملكيُّثُ الحاصِلتُ للمصلِّي من لا تُعَطِّي (استنغفار) شارس بامرين جوايك بار درود شريف برصف وال كوهل بوتيمير كيف والملائكة اكثرُخلي الله تعالى عدد اكما كيو*ن كه فرختون كى تعساد تمام انواع مخلوقات سے زيادہ ہے۔ جيبياكا* تُشَبِّت في بعضِ الآثاير، المرفوعيّر، وغيرها ـ ثابت ہے بعض احادیث مرنوعہ وغیرہ یں -وبالجمليز على تقدير الرديج الملائكة كلهم فلاصدیہ ہے کگی ملائک مراد لینے کی صورت یں كان عددُ الصلوات والتسليماتِ الملكيِّيِّ الواصِليّ فرسفتوں کی اُن صلوات (استغفار) کی تعسداد ہو پینی سے ایک الى من صلى وسلوعلى النبى صلى الله عليه وسله بی علیب السلام ہر درود بھیجے والے شخص کو وہ احاطہ مرة واحداة غير معصور على حسب كون عدد ہے - کیوں کے خود فرمشتوں کی الملائكة غيرمصوربل كأن عدد هذاي الصلوات سراد شار سے باہر ہے۔ بلکہ صورست مدکورہ میں صلوات والتسليمات الملكيتر ضعف عدد الملائك بزعشر ملائکہ کی تعبداد فرسٹتوں کی تعبداد سے دسس گنا مراتٍ -

زیادہ ہوگی۔

ھنا اجر من صلی علی النبی علی الصلاۃ والسلام السلام السلام بر یہ تو ثواب ہے اُس شخص کا بو بی علیہ السلام بر می قد واحد اللہ فقک رفی کا متنا ہی قار اُجمیع ایک بار درود بھے۔ پس غور کھے اُس شخص کے لامتنا ہی تواب میں جس نے پر محال

2046\$040404040<del>40\$</del>04040404040404040404 الاسماء النبويتي المنكورة في هذا الكتاب المبارك صلوات سميت أن تمام اسمار نبوتيكو بوكتاب هازاير بصلواتِها وهي . - ١١ صلاةٍ فسبحان من لا يُباكغ منتهى وجی سی پاک و برزر سے الله نعالی کی دات ں کی رحمتِ وسیعے کے منتئی اورمقے را رکاعلم نامکن ہے الطريقُ الثالثُ أن يُرادمِن الملائكة اقللُ تیسراطریقہ یہ ہے کہ فرشتوں سے ان کی اتن جاعت مراد ہو على ويدل عليم جمع الكنزة واقل مايدل عليم جو کم سے کم جمع کثرت کا مصداق ہو۔ اور جمع کثرت کم ازمم گیارہ جمع الكثرة من العلادهواحل عشرعن البعض و معدد پر دلاست كرتى سے بعض علاء كے مزديك ، اورعندالبعض ثلاثث عند البعض ـ وحساب لهذا الطريق سهل يُستَخرج نتيجتُه و اس طریقه کا حساب آسسان ہے۔ ادنیٰ غور و تدبیر سے اس کے ما يئ ول اليب بادني تب بشر - كالآاتَ الرادةَ هذا الطريق نتبج و ماصل کا استخراج کیا جاسکتا ہے۔ البتہ اِس طریقیہ کے مراد لینے کو ستبعدها العقلُ نظرًا الله سعم محمر الله التي فقل بعیب سبھتی ہے اللہ تعالیٰ کی سیع رحمت کے پیش نظر دائرتُها أوسعُ مِن كِلِّ وَسيعٍ بخلاف لهذا الطريق جس كا دائرة بروسيع شف سے زيادہ وسيع ہے ۔ اور يہ طسريق تو وُسعت فاتسم مَبنيٌ عَلَى التضييق دون التّوسيع -ک بجائے شکی پر سبی ہے۔ الطربی المرابع اَن يُواد مِن الملائڪ تاعداد منهم

محلود مشلًا بليون مَلَكِ وه الاالعدد وإن كان كبيرا ایک ارب فرست مراد مول - اور یه مدد (ارب) بظ براگرچ برا في الظاهر لكتم في جنب عدد الملائكة الغيرالمتناهي عدد ہے کیک فرمشتوں کے لامتناہی عدد کے مقابلے ہیں نہابیت اقل شي ومثل قطرة واحداة في مقابلة قطرماء البحر قلیل ہے۔ اس کی نسبت وہ ہے جو ایک قطرے کی ہے وسیع سمن رکے پانی کے المتراسة الأطراف -فعلى تقدير المادة له فاالطريق نقولُ ايضاحُ اس طریقہ سے ارادے کی صوت میں ہم مھتے ہیں کے فرستوں کی صلوات کے صاب الصَّلوات الملكيّة أن نَضر بعدد ١٩٠٠ في حساب کی توضیح یہ ہے کہ ہم سولدسو (۱۹۰۰) کوفر دیتے ہیں عشرة بلايين فيكونُ حاصلُ الضرب ...... ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دس ارب میں ۔ تو ماصل ضرب یہ ہے ،،،،،،،،،،،،،،، ۱۱ یعنی صلاة وسلام لهذا عدادُ الصَّاواتِ الملكيَّةِ الراصلةِ أس شخص كو جو كتاب هسنايين مذكور اسمسار نبوتيه كو صلوات و المنكومة في هناالكتاب. لیات سمیت ایک بار پڑھ ہے۔ واكمتا صلعات الله النازلية على هذا القارئ باقی الشرنعالی کی صلوات (درود) بواس قاری پر نازل موتی بیر فى عَلَاوَةُ عَلَىٰ عَلَادِ الصَّلَوْاتِ وِالتَسلِّمات وہ ان صلوات وتسلیمات کے علاوہ ہیں جو فرسشتوں کی طرف سے نازل

الملكية فانظرُ ياأخِي الكريم! الى صِغ بَحْم لها

ہوتی یں۔ دیکھیے کے اخ کریم! اس مبارک کتاب کے

الكتاب المباس ك والحريل اجم تلاوت و الكتاب المباس ك يرطع ك المتابئ الميم المراس ك يرطع ك المتابئ الميم المراس الم

نواب کو ۔

الموري المسلم المراق المناطريقا آخر لحساب اجر المبيد - بال يس كريال ايك طريق اور بمي به ورود برسف المصلى المسلم متفرّع على اعتبارا حي المسجلين ولا كراوب المسجلين المبارك يو متفرّع به مجد نبوى مبارك يا المبارك كين المسجل النبوي و المسجل الحوام المكي و المبارك كي اعتبار بر - اور منى مبارك ك اعتبار بر - اور على اعتبار بر ك كاب هنا المناكوري في المناكوري في المناكوري في المناكوري في المناكوري الم

المبائركين ـ پڑھ جائيں ـ

**\\dagger**\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagge وذلك ١١ لاك صلاة واللاك العاحل يساوى مأثرة یہ کل ۱۹ لاکھ صلاۃ یں۔ ایک لاکھ برابر ہوتا ہے سو او ڪمن صلي وسَلَم على النبيّ صلى الله یا گویاک اُس شخص نے نبی علیب السلام پر مسجد عليه وسلم فيما سواه ..... معرق اي شمانين نبوی کے ماسوی جگول یں ۸۰۰۰۰۰۰ بار درود بھیجا یعنی اسی مليون مرية و لك أن تقول ثمانية كرائر و ملیون مرتب، - آب بول بھی کہ سکتے ہیں کہ اس نے م کروٹر بار درود پڑھا۔ الكَرُوْسُ الواحلُ يُساوى عشى قَ ملايين و ذلك ایک کووٹر دمس ملیون کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا مداریہ ب كه سوله سوكو ۵۰ هسزار ين ضرب دي -لات الحسنة الواحِدة في المسجدِ النبوي كيون كو مسجد نبوى بين ايك تحسنه نيكي بالفي فيها سوالا كما في الاحاديث الصحيحة او ہزار سنات کے برابرہ جیا کہ صحیح احادیث می ہے یا بخمسين الفاّكما في بعض الاحاديث المروية ۵۰ ہزار کے برابر بھیا کہ مروی بعض احادیث عن النبي صلى الله عليه وسلم -

یں مدور ہے۔ و آما اعتبائی المسجد الحوام المکی فتفصیل باقی اعتبار مسجد حرام می کے ساب کی تفصیل حسابِم آت مَن قَرَ آ کتابی لھنا و خَمَم مَرّة واحِلةً یہ ہے کجن شف نے پڑھی میری یہ کتاب آخرتک ایک بار

مع الأسماء الشريفي والصّلوات والتسليمات المسطوية ان اسمار نبوت سخريف و صلوات وتسليمات سميت بواس مي مكتوب فيه كان كمن صلى وسلَّم فيماسواه من المواضِع یں تو گویا کہ اس نے مجدد حدام کے ماسوی جگہوں على النبيّ صلّى الله عليم وسلّم ... ١٧٠٠٠٠ مرّة اى یں نبی علیب السلام پر درود بھیجا ۱۲۰۰۰۰ بار یعنی ١٩٠ مليون صلاةٍ وإن شلتَ فقُل ستَّمَّ عشرَكَهُ وْرَّا-١٤٠ مليون درود بيعج - يون ي آپ كه سكة ين كه ١١ كرور بار درود پرها -ومَناسُ هذا الحساب مأشَّدَت في الإحاديث اس حساب کا مداریہ بات ہے جو صحیح امادیث میں الصّحيحي ان الحسنة الواحدة في حرمكة المباركة نابت ہے کہ ایک حسنہ محدمہ کے مرابک مائة الف حسنية بل اكثرمن ذلك وخير می لاکھ حسنات کے برابر ہے ، مکہ لاکھ سے بھی زیادہ ہے اوربست ر فمآلُ ماذكرنا مِن حسابِ الصَّلَالَ فَ یس حاصل یہ سے مذکورہ صدر ساب صلوات ( درود)کا المسجراين الميام كين ان الله تعالى يُصلِي ١٦٠ ان دو مبارک معبدول یس که الله تعالیٰ درود بیج چ ب ۱۹ مليون مرّة على من قُرّاً في المسجد الحرام كوورٌ مرتب اس شخص برجو پرشے ايك بار مبحد حرام الأسماء النبويتي مع الصّلواتِ المنكورة في كتابي مکی میں کتاب ھنا میں مذکور اسمار نبوتیہ کو هُ لَا مِرَةً وَاحِلُةً كَمَااتِم تَعَالَىٰ يُصِلِّي ٨٠ مليون مرَّة صلوات سميت - اور التر تعالى مركرور بارصلاة (درود) بهيجة على مَن قَرَأُها فِ المسجد النبوي مرّةً واحدةً-یں اس پر ہو انہیں مبحد نبوی بیں ایک مرتب پڑھ لے

شُمَّوان المن كور المَاهوع لا الصّلوات التربَّانية و مذكره صدر عدد مرف الله تعمالي ملوات كا به الماصلين للقائم في في احل المسجل بين المبائم كين بو ماصل بين قارى كو ان دومجدوں سجيد نبوى و المسجل النبوي والمسجل الحوام وقيش على هذا المسجد حرام بين برفي كو جرسة - تو انى برقياس كو عدد المصلوات الملكيّة الحاصلة لهذا القائم في ان صلوات ملكة كى تعماد كو جو عاصل بين إين تسارى كو-حيث يُساوى مقلائم ها مقلار الصّلوات المرجمانية ته كول كو صلوات ملكى كى تعماد ان صلوات رحمانية كى تعداد كرابرب النازلة على لهذال القائم في بين الله المحاسلين المربح المنتقد بين الله الموقي بين -

ھنا الحساب مترتب على تسليوكون المصلى مارتب على تسليوكون المصلى صلاة ملى كاير حاب مبنى ہے اس امرئ سيم بركو موف ايك على المصلى المسلور ملكًا واحلًا فقط كما تقل مبيائه فرفته صلاة بحيجتا ہے درود بيجے والے شخص پر ۔ بيساكم پيلے مدرود .

من قبل۔ بٹایا گیا ۔

ولی سُلّم کون الملائک یو کلِهم مُصلِین اوراگریم تیم کوی الملائک یو صلاة پڑھے میں علی من یُصلِی علی النبی صلّی الله علیہ وسلّم اُس شخص پر ہو درود بھیج نبی علیہ السلام پر کان علاد الصلوات و التسلیمات الملکیتر الحاصلیم تو ملائک کی صلوات (دعاء واستغفار) و تسلیمات (سلام) ہو اُجراً لقاً بری کا کتابی هُلْ و تالی الاسماء النبی یتی ماصل پی بطور ثواب کے میری اس کتاب کے قاری اور اس پی ماصل پی بطور ثواب کے میری اس کتاب کے قاری اور اس پی

بس سے مانوس بی بھارے آذمان و فلوب

ولى فُرض اَتَ الْمَلاَئَكَ الْمُطلانِ الْمَاهم بليون اوراك يه فرض كياجات كرصلاة يرصف واله فرضة ايك أرب

ملك كمأتف لأم تفصيل ذلك كان عددُ الصلواتِ بيل بي بن كى تفصيل بيل كررتي تو صواتِ ملكى جو

النبوي ...... ۵۰،۰۰۰،۰۰۰، مسلاة بضرب البليون في اُن كى تعداد ہے ...،۰۰۰،۰۰۰ مسلاة - يعنى ايك ارب كو ۵۰،۰۰۰، مار

خسين الفاء

یں فرب سے کو۔

اللة - سوله سوكو فرب دے كر أس عسدديس بو الجى ذكر بهوا اور وه

٥٠٠٠ اي نضرب ١١٠٠ في علاد ٠٠٠٠٠٠٠٠ ييني ١١ سوكوضرب دين ان مردير م ١٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠٠ ه ين ١١ سونوسرب رن ال المريد م الله مريد المريد المر صلواتِ ملکیتہ کے مددیں بو بطور ثواب کے ماصل ہیں اس شخص کو بو صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجدِ النبوی مَنَّةً نی علیہ السلام ہر درود بھیج مسجد نبوی میں ا لل وامتابياك حساب الصّلوات والتسليمات باتی مسجد حرام می میں ملکی صلوات و تسبیات کے لكتتاف المسجدالحوامعلى هذا التقدي فمحصوله آت من صلى على النبي صلى اللهء سِلُّم مِن الصَّالِيُّ فِي الحرَّمِ المكيِّنِ او فِ المسجدِ تشریف بیب حسرم نمتن میں یا سجید ح حوامِرالمکیّ کان عدادُ الصّلواتِ الملکیّتیّ الواص مکی یں ۔ تو اُسے فرشتوں کی طرف سے بطور لیر بفضل الله تعالی و إنعام م اجرًا و ثب ات واب کے پینے والی صلوات کی تعداد ہے اللہ تعالی کے فضل وانعام سے ، . . ، ، . . ، ، . . صلاةٍ بضرب مائة الفي في ١٠٠٠٠١ يسنى ايك لاكدكو ارب بي ضرب

و من ختکر فی المسجد الحرام او ف الحرم اور بو شخص پوری طرح پڑھ نے سجدِ حرام یں یاحرم

*ᢟ*ᡠᡠᡠᡠᡠᡠᡠᡠᡠᡠᡠᡠᡠᡠᡠᡠᡠᡠᡠᡠᡠᡠ

CONTROL OF THE CONTRO

المكيّ ما في له نا الكتاب من الاسماء النب مَّى بَنِ كَتَابِ هنا بِن مَنْكُور اسماء نبويّه كُو بصّلواتها وتسليماتها كان عديدُ الصّلواتِ والتسليماتِ مسلوات و تسلمات سميت تو مملکي صلوات و تر الملكيتي الواصلي البير بفضل اللهعز وجل وكروم جواسے بطور ثواب بنجتی ہیں اسٹرکے نضل سے ان کی تعدادہے بایں طور کد ۱۹۰۰ کو ضرب دیں اُن صلوات کے عددین بناک اجرًا و نوابًا مَن صَلَّىٰ مَن عُرَّعً واحِل لَا عَلَى النبيّ بو ماصل میں بطور اجرو ثواب کے بی علیہ السلام پر ایک بار صلّی انلّٰ علیہ و سلّم فی المسجد الحرام المباس لئے۔ درور بھیجے والے کو سبحبہ حرام مبارک بیں ۔ ثنب کئی ۔ قد سکف فی اُوّل هذه الفائل لا انتہ ننبیت - یہ بات گرروکی ہے اِس فائرہ کی ابت اِ میں کے اِستاد میں کو اِستاد من الحدیث المن کورھناک لابی بردی سرخی شفاد ہوتے ہیں وہاں بر مذکور صربیت ابو بردہ رضی لله تعالى عنه الربعة أمور وهي الأجور الاربعة الله عنه سے بعار امور - اوریہ چار اجر میں التی بنالها بفضل الله وكرم من بُصلِي مرّةً واحداةً به به ماصل کوتا ہے اسر کے نفل سے وہ نخص ہو دروز کی بھیجے علی النہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الاوّلُ اجر عشہ ایک بار نبی علیب السلام برد اول اشرتعالی دس صلوات بر بازیت بردالشانی مرفع عشره سرجات له صلوات کا حصول ۔ دوم کس درجات کی بلندی ۔

الفالث كابرة عشر حَسَناتٍ لم الرّابعُ عَيْ عشور سوم وس حنات رئيون كابت بهارم وس كنابول السيّاتِ لم الرّابعُ عَيْ عشور كر مس في والبيانُ المطنّبُ الذي مظى ذكرُه عنصٌ بالاهر والبيانُ المطنّبُ الذي مظى ذكرُه عنصٌ بالاهر الاول وهي حسابُ عشر صلواتٍ م الراقل على الرقل وهي حسابُ عشر صلواتٍ م اليّرة ومَلكيّةٍ الرّود وهي الله تعالى اور ملائك كي أن وس وس صلوات كا نازليّ على المصلّى المسلّم مُرّة واحلة والله بر عاب المراقل و وبعد ما منه بطت حساب الاهر الاول و وبعد الراقل و المراقل كي ما منه بطت حساب الاهر الاول و المراقل كي عاب كو اليي طن ضط كرن كر بعد المراقل كي عاب كو اليي طن ضط كرن كر بعد المراقل كي عاب كو اليي طن ضط كرن كر بعد المراقل كي المن يسهل لك أن تقريسَ عليه تفصيلَ المراقل كراك المراقل كراك الله المراقل كراك المراك المراقل كراك المراك المراقل كراك المراك المراقل كراك المراك المراك المرا

تمطنت منه بسهل الف أن تقیس علیه تفصیل آپ کے بیے آس ہے اس پر بقیت ہیں اُمور حساب الامول الشلاخی الباقیی ولا بستصعب کے حساب کو قیس کونا اور شکن سی علیمات فہم و جی ہم و ناک کر ہمنا خلاصة ذلك علیمات فہم و جی ہم و ناک کر ہمنا خلاصة ذلك اُن کی مختلف وُبوہ کا فہم ۔ یہاں ہم ذکر کرتے ہیں ان کا خساصہ تطبیعاً لقلوب فراء کھا الکتاب المبارك وترغیباً المهم الی قراءت و الی الاکتاب المبارك وترغیباً لهم الی قراءت و الی الاکتاب مین الصلوات و اور نی علیم اسلام پر کرت سے اور نی علیم اسلام پر کرت سے اور نی علیم اسلام پر کرت سے التبریکات و التسلیمات علی النبی صلی الله علیہ الله علیہ صلیات و ترغیب صلیات و تروہ و التسلیمات علی النبی صلی الله علیہ صلیات و تربیکات و ترخیب صلیات و دروہ وی بیسے کی ترغیب صلیات و تربیکات و تر

وسلو.

فنقول بتوفيق الله تعالى ومَنِّهِ أَمَّا الْأَهِ پس ہم کہتے ہیں اسٹر تعالیٰ کی توفیق و کوم سے کہ امر ثانی کا الشاني فحسابس ات من قرأ ماني لهذا الكتاب صاب یہ ہے کہ بوشخص پڑھے اس کناب بیں ذکو ن الأسماء النبويتي بصلواتها وتبريكاتها وتس سمار نبوتیہ کو بھی اور ہر اسم مبارک سے ساتھ مکتوب لمسطورة مع كِل اسرِمنها و أعتب في اي موضع صلاة و سکام و تبریب کو تبعی مکمل طور پر کسی جسگه من المواضع ترفع م الله عزّ وجل بن لك ١١٠٠٠ درجير و مقسام میں تو الله تعالیٰ اس عطافر مادیتے ہیں اس پرسولہ ہزار درجات وكتب لمبذلك ... ١٦٠٠ حسنية وهاعنم بذلك ... بلندی کے اور اکھ فیتے ہیں اس سے بیے سولہ ہزار نیکیاں اور معاف فرمادیتے ہیں اس کے دله هزارگناه ـ وذلك بضرب عشرية في علاد ١٢٠٠ و بایں طور کہ دسس کو سولہ سو میں ضرب دیں ۔ قداعم فت فی ب اع الھائل قالت علام کیونکه آپ کومعلوم ہوا اِس فائدہ کی ابت لے میں سنگ کہ اسمام لصِّلواتِ المرقومةِ مع الاسماء النبويّة في هذا نبوتیہ کے ساتھ محتوب صلوات (درود) کتاب کمنا الكتاب ١٩٠٠ صلاةٍ -يں سولہ سويں -ومن قرآف المسجدِ النبوي مرِّغ واحداثاً اوربس شخص نے مبحد نبوی میں پڑھ سے ایک بار الاکسماء النبویت الشریفت الملکوس تا فی المان المان کوس تا خلیں مذکور اسماء نبویہ اُن

الكتاب مع صلواتها وتسليماتها المرقومي مع كلي صلوات و تسلیمات سمیت بو مکتوب بین بر ایک آ اسيرمنها ترفعه الله تعالى بنالك ٠٠٠٠٠٠٠٠ درجة کے ساتھ تو اسے اللہ تعالیٰ آٹھ کروڑ بلند درجات عطا فرمادیتے ہیں اى س فعم ثمارنين مليون د س جمةً و كتب لسبن لك یعنی ۸۰ ملیون درجات - ادر تکه دیتے ہی اس کے ایم ثمانين مليون حسنت و محاعنه بذلك ثمانين ۸ کووڑ نیکیاں اور معاف فرادیتے ہیں اس کے ليون سيمتر بضرب عدد ١٧٠٠ في عدد ٥٠٠٠٠ و م كرور كناه- باي طريقرى ١٢٠٠ كو ضرب دين ٥٠ بزار ين - وحد ذلك أنّ الحسنَة الواحدة في المسجد النبوي اس کی وج یہ ہے کہ ایک حسنہ سمجیدِ نبوی میں اس کے بخسين الف حسنين فيم سواه-اسوٰی کی ۵۰ ہزار نیکیوں کے برابرہے۔ و من قرآ مراق واحداق مافی هال الكتاب اوریس نے ایک مرتبہ اس کتاب میں مذکور اسک من الأسماء النبوية مع الصّلوليّ و التسليماتِ نبویة کو اُن صلوات و تسیامات سمیت بو مکتوبین المكتوبة مع كلِّ اسهِرمنها في المسجى الحرامر هدراسم کے ساتھ پڑھا مسجد مسجد مسرام یں او في الحرم المكتّ م فعم الله تعالى و سيحان بذاك حرم مكة مباركدين تواس كے طفيل الشرتعالی بلندفرماديتے جي اس كے ٠٠٠٠٠١٠ درجي اى رافعكر ١١٠ مليون در جت سوله کروژ درجات میسنی ۱۹۰ ملیون درجات و محاعت و محاعت میرون حسنت و محاعت ا ادر تکھدیتے ہیں اس کے لیے سولہ کروڑ سنات اور معاف فرادیتے ہیں

بناك ١١٠ مليون سبتئة وذلك بضرب علد ١٠٠٠ اس کے سولہ کروڑ گناہ - بایں طریقہ کد ١١٠ کو ایک الکھ في مائة الفي ـ ين فرب دير. وعلَّدُ ذُلك ما مُروى في الإحاديث الصحبحةات صحم احاديث من مروى ع إس حاب ك وجروه ب بو صحيح اماديث من مروى به سند الواحلة في المسجد الحوامر بل في الحرم لكي كلمكما صرّح بم غيرُ واحي من العُلماء علسار کبارنے للحقِّقِين عائة الف حسنة فيماسوالا-اس کے ماسوا جھوں کی ایک لاکھ حسنات کے برابر۔ الفائلة النامنة عشرة يجدم بربنه اشاریواں ف کرہ ۔ ہمارے لیے مناسب نن کر رکھ منا اسماء الله الحسنی اذ النظیر ال یہاں ذکو کویں اللہ تعالیٰ کے اسمار مبارک ۔ کیوبی نظیرین ومثل بالنظير ويذكره والمثيل يألف بالمثي آپس میں انس وعلاقہ کی وج سے ایک دوسرے کویاد دلاتے اور کھینچے ہیں. فَأَقُولُ إِنَّ لِللهُ تَعَالَىٰ مَائِثَ السِّيرِ الآواحِكَا وقب ہیں محتابوں کہ انٹر تعالیٰ سے ننازیے نام ہیں۔ علمار وغیرہ کا صَّ العلماءُ وغيرُهم قبولَ النَّاعاءِ بعب ذكر له تعالى و في الحديث انّ لله تعالى تسعمًا قبول ہوتی ہے۔ مدیث شریف یں ہے کہ اللہ تعب الی کے ننانوے و تسعیبی اسمًا مِن اَحصاها دَخُل الجنّا ثَا واختلف (٩٩) نام بين جن شخص في ال كالمصاركيا وه بتتى بوكا- عسلار كا

العُلماءُ مهم الله تعالى في معنى الحصاء ههناعيل اختلات ہے احصاء کے معنی یں یہاں ان کے ا قوال - الرول معنى قولم" من احصاها " من حفظه اقوال بين - قول اقل - الصارى منى يه سے كرمب نے انهيں يادي وہ جنتی ہوگا۔ کیونک حفظ ماصل ہوتاہے شمار کرنے اور پحرار مجموعها ـ الثَّاني مَن عَلَّ ها واستَق فاهاباللُّعاء و - قول دوم- بص نے دعاء کے وقت پوری طرح براسمار قَرَّ أَكُنَّهُا عند الدعاء ولم يقتص على بعضها شمار کے اور پڑھ اور اقتصار نہیں کیا ان میں سے بعض پر ف الشناء ب، علی اللہ تعالیٰ۔ الشالث مرف الله تعسالي كي ننا كرت وقت - تول سوم - بس ف أحاط معانيها و. ما تضمَّنُنُه من الإحكام و الإشارات احاطه کیا ان کے معانی کا اور ان کے صنمن میں احکام و اسٹ رات و الاسلى - ألمابع من احصاها علمًا و ايمانًا وحَصمًا و اسسرار کا - قول بهارم يس خان کا اماط کيا علم و ايسان اور شارک و تعسلاگا- النحامس من قسر آ الفرآن حتى بختم لحاظ سے ۔ تول پجب عجب نے سارے قسران کورٹھا کیوکھتام اسماراللہ لاتهافيه السادس مَن فَهَأَها متبرِّكا بقراءتها قرآن بی موجود ہیں . قول ششم - بس نے بطور تبرک انحسلاص سے عُلْصًا من قلبم-السابع مَن أطاقها كقولم تعالى انہیں پڑھا ۔ قول ہفتم-جریں ان کی طاقت تھی۔ قسر آن یں ہے علیم اُگن نخصو کا ۔ ای من اطاق قیامگا بحق متر کوعلم ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ بینی جس نے ان اسمار کے له فأنه الأسماء الحسني وعملًا بمقتضاها باعتباس مفوم کا حق اداکیا اوران کے مقتضیٰ پرعمل کیا باعتبار

*~*{\\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\dagge\

روک دی ۔

اخرج الترمذي في الجامع باسنادة عن الجف ترمذي في ابنى كتاب بعامع بي باسند ابوهتريره بايرة مرضى الله عن حذر قال قال مرسول الله صلى

سرایور مراضی الله عنت کان کی کانسون الله عنی کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ نبی علیہ السلام کا الله علیمان سعت و تسعین اسما

مائناً غير واحلالا من أحصاها دخل الجنت - ينى ايك كم سو بس في ان كا احصاء كياده جنت بي داخل بوكا وواسارين.

*ᡏ*ᡝᡃᡐᡝᡐᡝᡐᡝᡐᡕᡐᡕᡐᡕᡐᡕᡐᡳᡠᡳᡠ᠈ᡠ᠈ᡠ᠈ᡠ᠈ᡠ᠈ᡐᡳᡐᡕᡐᡳᡐᡳᡠᡳᡠᡳᢅ

الْغُنُّوْدُ الشَّكُوْدُ الْعَلَّا لَيُ الْكَلِيْ الْحُفِيْظُ الْمُقْنِّتُ الْحَسِّيْبُ الْجُلِيْلُ الْكَرِيْمُ التَّقِيْبُ الْمُجَيْبُ الْوَالِسَّعُ الْحَتَّكِيْمُ الْوَهُوَّةُ الْمُجَيِّنُ الْبَاغَيُّ الشَّهِيْنِ الْخُونُ الْوَكِيْلُ الْحُونُ الْوَكِيْلُ الْقَوْيُ الْمَتُّونِينُ الْوَلِيُّ الْحَبُّيْنُ الْمُخْصُّينَ الْمُنْكِينَ الْمُغِيْنُ الْمُغَيِّينِ الْمُغَيِّنِ الْمُغَيِّنِ الْمُغَيِّنِ الْمُغَيِّنِ الْمُغَيِّنِ الْقُنْيُومُ الْوَأَجُلُ الْمَائِظُلُ الْوَاحِثُلُ الْوَاحِثُلُ الْوَاحِثُلُ الْوَحْلُلُ الصَّمَا الْقَادِرُ الْمُقَتِدِّرُ الْمُقَدِّرُ الْمُقَدِّرُ الْمُقَدِّرُ الْرَبِيُّ لَ الْمُؤْرُ الظَّالِمُ الْبَشَّاطِنُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْم الْمُتَّعَاكِي الْنَكْرُ التَّقَّابُ الْمُنْتَقِّمُ الْعَفُقُّ الشَّعُوْثُ مَالِّلُكُ الْمُلْكِ دُوالْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِر الْمُفْتِينُ طُ الْجِنَّامِعُ الْعَنْيُّ الْمُنْفَينُ الْمُأْنِعُ الطَّتُ التُّكُونِ النُّكُونِ اللَّهُ الْمُؤَلِّدِ الْهَادُّنِي الْبَصُّدِيعُ الْبِسُّافِي الْوَارِّ فَ الرَّيْشَيْنُ الصَّلْبُورِهِ

هناوبعن ذكر الفوائر تشرع في سوق الآسماء النبوية مع يجيد ذكر فوائرك بعربم شرفع كرت بن اسمار نبوية كا بيان الصّلوات والتسليمات وجعلة الحزابًا ثلاثةً فسيعتاً تيسيرًا صوات وسيمات ميد من الامرابًا ثلاثةً في اللام في عَلَي اللهم في اللهم في عَلَي اللهم في عَلَيْ اللهم في عَلَي اللهم في عَلَيْ اللهم في عَلَيْ اللهم في عَلَي ا

بسيراللها لتخمن الركحي المحتنى يليرت العاليين والصّلاة والسّلام عَلَى مَسُولِم مُحَكَّمَ بِإِللَّهِ عِلَى مَسُولِم مُحَكَّمَ بِإِللَّهِ عِلَى الْأُفِيِّ وَالِم و أصحابه أجمعين صلى اللهُ عَلَيْدِ وَعَلَى البِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَارَا ٢) اللهُ صَلَّى وَسَلَّهُ عَلَىٰ سَسِّد لد اصلى الله عكري وعلى البرواضحاب سَـُلُّهُ (٣) اللَّهُ وَصِلِّ وَسَ فاتوصلى الله عليه وعلى

**~** 

ظه : ذكره غيرواحد في الأسهاء النبويّة و ورد في حديث رواه ابن مردويه .

: بعنم ففتح معناه جامع الخير. هو ممنوع الصرف كاذكره ابن فارس. شرح الشفاج بم ٢٩٢٠.

أخيد : كأحد لأنه يحيد امتته عن النار .

أُخِوَاياً : هو اسمه في الانجيل معناه آخر الأنبياء . كذا في الشامي .

**~** 

*\$* 

أكحاد: اسم عددغير منصرف سُبتِي بهلائة واحدفي خصائص ليست لغييره.زرقاني .

أخَفِّم: أي اكثر الناس وقارًا .

نخونكخ: أي صحيح الإسلام وكامله

امَنهُ: اي سبب الأمن.

لَيْنَ : هو المُقوس الحَاجِب .

**~**{\$\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\pi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\pi\_{\psi\_{\pi\_{\pi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\pi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psii}}\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psii}}\psi\_{\psi\_{\psi\_{\pii}\psi\_{\pii}\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psi\_{\psii}\psi\_{\pii}\psi\_{\pii}\psi\_{\pii\_{\pii}\psi\_{\pii}\psi\_{\pii}\piin\_{\pini\_{\pii}\psi\_{\pii}\pii}\pii}\psi\_{\pii}\pii}\psi\_{\pi

نَّب : من الشنب و هو رونق الأسنان و عذوبتها .

(گليل: أي التاج لأنه تاج الأنبياء .

. الحق والباطل أو المخلص. زرقانى ج٣.

بلعي : الحسن الجميل .

بَوْقَيْطِسُ : بفتح فسكون ففتح فكسر . قال ابن اسمحاق هو عمد بالرومية .

بَدُء : السيد الذي يبدأ به إذا عدّ السادات .

الماسي إن المدم.

كلونيل: بمعنى المنزل المرسل أو المنزل اليه الوحى .

ثمال: بعني المين و الكافي .

جد : بفتح الجيم وضمها العظيم الجليل القدروبكسر الجيم الحظّ أي صاحب الحظّ العظيم عندالله.

, : كجعفر هو العظيم الهامة المستدير الوجه .

حائم : من اسهائه في الكتب السالفة. قاله كعب الاحبار ومعناه أحسن الأنبياء تخلقًا ونحلقًا .

الله عليه وهي الهو اصحابه و باكرك وسُلَّم ( ) اللهُ مَّرَصَلُ وسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِ نَا الْحَكِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمِ

مخطَّايَا أُو حمياطًا: من أسهائه في الكتب السالفة، أي حامي الحرم.

المُعَسَقَ : ذكره ابن دحية وحكوه عن جعفر بن مجدو نقل عن ابن عباس انه من أساء الله .

كفي : أي البر اللطيف أو العارف بالشي حق معرفته .

كاطَ كاط: قال العِزفي هو اسمه في الزبور و لم يذكر معناه .

كَنِينَطَّا : قَالَ العزبي هو اسمه في الانجيل ومعناه الفارق بين الحق و الباطل. خُلاجِل: السيد الشجاع أوكبير المروءة .

<del>\(\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagger\dagge</del>

*[* 

**~** 

دُّهُتُمْ : كُجعفُر ، السهل الخلق .

القُطِيْب : أي ذو السيف الرقيق . قاله الشامي و الزرقاني .

<del>\$</del>

**\$** 

زَامِي: أي الحسن المشرق.

وُلِفِ : ككتف أي القريب من الله تعلى

**◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊** 

، محله . زرقاني جه ص ۱۳۳۰ 

هُمُثُن : أي عظم الكفين و القدمين مع الاعتدال ، و العرب تمدح بذلك .

شَذْقَم : كجعفر ، البليغ المفَوَّه .

شَهِم : السيد النافذ الحكم .

**\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$** 

*ᡧ*ᡝᡧᡝᡧᡝᡧᡝᡧᡝᡧᡝᡧᡝᡧᡝᡧᡝᡧᡝᡧᡝᡧᡝᡧᡝᡧᡝᡧᡤᡳᡤᡳᡬᡧᡬᡧᡬᡧ

<del>◇</del>

<u>`&`&`&`&`&`&`&`&`&`&`&`&`&`&`&`&`&`&`</u>

احب الهزاؤة : أي صاحب العصا .

*ᡬᡐᡬᡐᡬᡐᡬᡐᡬᡐᡬᡐᡬᡐᡬᡐᡬᡐᡬᡐᡬᢣᡬᢣ*ᡠᡬᢣ᠘ᡠ᠘ᡠ᠘ᡠ᠘ᡠ᠘ᡠ᠘ᡠ᠘ᡠ᠘ᡠ

**♦;♦;♦;♦;♦;♦;♦;** 

صِنْمِيْدِيَّد: هو السيد المطاع و الشجاع أو الحليم.

صَيِّن : سمى به لانه صان نفسه من كل قبيح .

*[* 

طَابَ طَابِ : بالتكرير، من اسائه في التوراة و معناه طيب .

ظَسَمَّ و ظَمَّق : ذَكَرْهما ابن دحية و النسفي في اسهائه .

**◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊** 

*\( \dagger \d* 

<del></del>

1:1 *\$* 

عَيْن : هو خيار كل شئ أى أشرف الأنبياء .

, **0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1** 

طَمُعَلُّم : أي الواسع الأخلاق الخليم .

المُظلِيطَ : اسم انجيل ، راجع بارقليط .

فَمُط: هو السابق الى الماء أي ماء الكوثر .

فازقليطس : بعني فارقليط , **0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0** 

فَلْمُ : كَجِمْل ، الحسن الجميل . فَلاَم : قال العزفي هو اسمه في الزبور، معناه يمحق الله به الباطل، أو هو اسم عربي وهو الفوز . *ৢ* 

لللوم: أي جامع الخير.

قَلْمَايَا : اسمه في التوراة ومعناه الأول . زرقاني جه ص ١٤١ .

كَلْنِعَصَ : ذكره ابن دحية في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل هو من أسماء الله.

كِنْدِيْلَة : اسمه في الزيور. قالدابن دحية. والتاء في العجمية ليست من علامات التانيث أوللمبالغة مثل علامة. زرقاني جه ص211.

لِسَانَ : المراد به المتكلم عن القوم الترجمان عنهم .

لُوْذُعِيَّ : أي الذي الفصيح الحديد الذهن .

مَاذَّمَاذُ : بالذال المعجمة والمهملة ، من أسهائه في حمض ابراهيم و التوراة و معناه طيب طيب .

*ৢ* 

**\\daggerias** 

**ৢ** 

**ͺ** 

*[* 

**Ϙ**;Ϙ;Ϙ;Ϙ;Ϙ;Ϙ;Ϙ;Ϙ;Ϙ;

لايت المرادس  **\$\$** 

**~** 

المتقدمة، معناه الزاهي الذي يحمد الله حمدًا جديدًا. سيرة حلبية ج ا ص ٢١٩.

مُشَفَّح: بالقافوالفاء، هو الحمد بالسريانية. زرقاني ج٣ ص١٤٥ ص١٨٩.

مُعَقِّب : بِعني العاقب أي الذي جاء بعد الأنبياء .

*[* 

**ivivivivivivi** 

مجنوح: أي الذي اعطاه الله مرتبة فائقة .

مُمْنَحُمِيًّا : بِضَرِفْسَكُونَ فَفَتَمُ فَكُسْرِ فِشَدَّ . وقيل بِفتح الميمين، أي مجد بالسريانية . قاله ابن اسحاق . زرقاني جه ص١٨٨١ .

مُؤْصَل : هو اسمه في التوراة و معناه مرحوم . زرقاني .

، بياية المراب السابع

مُؤَمَّزُم : بفتح الزائين أي المغسول قلبه بماء زمزم .

مَشِيْحٍ: أي بادي الصدر من غير تطامن أي بطنه وصدره سواء. وقال عياض بفتح الميم أي عريض الصدر.

مُشَرِّد : بالدال و الذال اسم فاعل ، هو ذو التنكيل بالعدة .

مِفْتَكُم : السَّيد الشريف.

مُغْرَم : أَى الْحَبُّ اللهُ ، مِنَ الْغرام .

م : أي صاحب العمامة ، من أسهائه في الكتب السابقة .

*\$\$* 

لَهُوَدُ مُودَّ : بالواو، و مِيْدُ مِيْدُ : بالياء، اسمه في صحف ابراهيم والتوراة و معناه طيب طيب .

*ᡬᡐ*ᡝᡐᡝᡐᡝᡐᡝᡐᡝᡐᡠᡎᡐᡠᡎᡐᡝᡐᡠᡎᢣᡎᢦᡎᡐᡎᡐᡎᡐᡎᡐᡎᡐᡠᡩᡠ

, **0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0** 

*\$\$* 

لَسِيْبِ : ﴿ السب العربق الشريف .

ئمجيِّله: أي الدليل الماهر أو الشجاع الماضي في مما يعجز عنه غيرو .

همجنود: كثير التهجد.

﴿ وَالْمِيطِ : الجُوهِ الذي في وسط القلادة و معناه الأشرف نسبًا والأرفع حسبًا.

بالحافظ محداتوب الدبوي ثم الملتاني في سلامات

يُؤذَّ مُؤذَّ : هو اسمه في التوراة راجع ماذماذ . سيرة حلبية ج ١ ص٢١٩ .

## چھوڑگناہوں اونیکیوں کے نزات مسمیٰ به اید بعر خطاع کے استخطاع کے السنے مخطاع کے السنے مخطاع کے السنے مخطاط کے السنے مخطو

<u>تصنیف</u> <u>کندهٔ اظم مُفنرکِپِرُمِه نِف</u>الِخنسنم، ترمذی وقت حَضرت کِلاا مُحَدِّرُوسی رُوحَانِی بازی منافقاتهٔ داملاءهاه فی دارنها

#### قلب وروح کی تسکین کاسامان کئے ہوئے ایک منفرد کتاب

اندهی مادیت کے اس عہدِ زیاں کار میں گنا ہوں کی بلغار بردھتی جارہی ہے جس نے دولت ایمان و یقین سے بہرہ مند باعمل مسلمانوں کو سخت صد مے سے دو چار کرر کھا ہے تو عام مسلمان بھی روح واحساس سخت صد مے میں شدید مایوی اور پریشانی کا شکار ہیں۔اس مایوی کے عالم میں گنا ہوں اور نیکیوں کی حقیقت اوران کی تا ثیر سے مایوی کے عالم میں گنا ہوں اور نیکیوں کی حقیقت اوران کی تا ثیر سے کو روشناس کروانے والی بیالبیلی کتاب روشنی و ہدایت کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ زبان و بیان کی تا ثیر لیے ہوئے بی عجیب و مفرد کتاب جس کا لفظ لفظ اور سطر سطر دل کے در پچوں پر دستک دیتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مزید برآن اس مبارک کتاب میں امت مجمدیہ اور گذشتہ امتوں کے بہت سے بزرگوں کے ایمان افروز واقعات اور گذشتہ امتوں کے بہت سے بزرگوں کے ایمان افروز واقعات ایمان وخضر دعائیں بھی مذکور ہیں جن کا ثواب بہت سے ایسے مخضر اعمال ومخضر دعائیں بھی مذکور ہیں جن کا ثواب بہت زیادہ ہے۔

*Ţ*ŗŶŗŶŗŶŗŶŗŶŗŶŗŶŗŶŗŶŗŶŗŶŗŶŗŶŗŶŗŶŗŶŗŶŗŶ

قصيرة طوفي

اساءِ الله الحسنى

پریشانیوں اورمصائب میں مبتلا لوگوں کیلئے ایک عظیم تحفہ

### نهايت مبارك اوربي مثال وبنظير قصيده

اس مبارک قصیدے میں اللہ جل جلالہ کے ننا نوے اسائے حسنی سمیت تقریبا پونے دوصد نام نظم کیے گئے ہیں۔قصیدہ طوبی عالم اسلام کا پہلا قصیدہ ہے جس میں اللہ تعالی کے اساء دعا کے انداز میں برنبان عربی منظوم ہیں اورعوام الناس کی آسانی کیلئے اردو ترجمہ بھی درج کیا گیا ہے۔عرب وعجم میں بے شارعلماء وخواص وعوام نے اس قصیدے کو تکالیف، پریشانیوں اور مصائب سے نجات ، مشکلات کے حل اور قضائے حاجات کے لیے بے انہاء مفید پایا ہے۔قصیدہ طوبی پرمھنا شروع کیجئے چنددن میں ہی آپ خوداس کی برکات کا مشاہدہ کرلیں گے شروع کیجئے چنددن میں ہی آپ خوداس کی برکات کا مشاہدہ کرلیں گے

قصيره حسنی

الله النجي التملي اساءِ النبي التملي

تصنيف

مُوَرِثِ اللهِ مُفْرَكِبِي مُصِنِفِ الْحِسنِم، ترفري وقت حَضرت عَلااً مُحَدِّمُون رُوحاني بازي المُورية في الم

دنیائے اسلام میں اپنی نوعیت کا پہلا اور نہایت مبارک قصیدہ

#### حل مشكلات اور قضائے حاجات كيلئے بے انتہاء مفيد

قسیدہ حسٰی دنیائے اسلام کا پہلا تصیدہ ہے جس میں پانچ سو (500)
سے زیادہ متنداساء النبی علیہ دعائیہ طریقے سے بزبانِ عربی منظوم
ہیں۔ حکیل فائدہ اور آسانی کے لئے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی درج
کیا گیا ہے۔ یہ قصیدہ عرب وعجم میں نہایت مقبول ومعروف ہے۔
حرمین شریفین ( مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ) ، افغانستان ، ایران ،
بگلہ دلیش ، امریکہ ، برطانیہ ، عراق ، مصر ، سری لنکا ، برصغیر پاک و ہنداور
دیگر بہت سے ممالک میں بیٹار اولیاء اللہ وعوام اسے بطور وظیفہ پڑھ
رہے ہیں۔ تکالیف و مشکلات کو دور کرنے اور قضائے حاجات کیلئے
نہایت مؤثر ، مفیداور مجرب ہے۔قصیدہ حسنی پڑھنا شروع کرتے ہی
چند ایا میں آپ اپنے ہرکام میں واضح برکات محسوس کریں گے۔

\dagger \dagge

حکومت پاکستان سے ایوارڈیا فتہ کتاب

# فلكيات جديده

سالقمروعيدالفطر

#### علم فلکیات پرار دوزبان میں اپنی نوعیت کی منفرد کتاب

ستارے کیے وجود میں آئے؟ سیارے اور ستارے میں کیا فرق ہے؟ ستاروں کی تعداد تنی ہے؟ نظام شی کی پیدائش کیسے ہوئی؟ سیاروں کی دائن گردش کا راز کیا ہے؟ کیا ساءاور فلک ایک شے ہیں؟ کیا ستار سآسانوں میں چینے ہوئے ہیں یاان سے نیچ ہیں؟ تقویم کسے کہتے ہیں؟ ہیئت کے بارے میں قدیم نظریات کیا ہیں؟ ہیئت جدیدہ کا ہم نظریات کون کونے ہیں؟ کرہ ہوائی سے کیا مرافہ؟ زبریں سرخ، بالائے بنفشی، لاکلی اور ریڈیا کی شعاعوں میں کیا فرق ہے؟ ہمیں آواز کیسے سنائی دیتی ہے؟ فضا جمیں نیلگول کیول وکھائی دیتی ہے؟ کیا قرآن اور ہیئت جدیدہ کے نظریات میں کوئی اختلاف ہے؟ سال مے مختلف موسموں میں شب وروز کی لمبائی کیوں بدلتی ہے؟ کیا براعظم سرک رہے ہیں؟ سورج گرون اور جا ندگرون کیوں ہوتاہے؟ کا ننات میں وسیے ہے؟ کا ننات کی ابتداء کیسے بوئی اوراسکی عمرتنی ہے؟ علم ہیئت میں سلمان سائینسدانوں نے کیا کارنامے سرانجام فيك؟ قديم مسلمان سائينسدانول ك تحقيقات اورجديد ترين سائنسي تحقيقات ميس كتنافرق ب مندرجه بالا موضوعات کے ساتھ ساتھ نظامتھی کے سیارات کے حالات، جاند کی سرگزشت، آواز، روشیٰ کی اقسام، شب وروز، زمین کی گردش، سمت قبله، مجروشق قمر، عناصر کا بیان ، ہفتے کی تقرری کی وجوہات ، براعظموں کا بیان ، آسانی بیلی کی تفصیل ، زمین کی گردش ، عرض بلد وطول بلد وغیرہ کے بارے میمفصل ابواب ہیں۔کتاب ہذاکے دوسرے حصے میں عید الفطراور ہلال عید کے بارے میں تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ جِدید طباعت میں بیشار قیمتی تصاویر کے علاوہ اسی (۸۰) سے زائد آرٹ پیر کے صفحات پر تنگین و نادر تصاور بھی شامل ہیں۔

حكومت باكتتان سايوار ذيافته كتاب رزق حَلال غيبي مَعاشِلُ وُلياء الرزق الحلال وطغة الصالحين تصنيف شيخ الحديث النفسير حضرت مولانا محدموي روحاني بازي رحمالله تعالى سخت سے بخت دلول کوموم کرنے اور زم دلول کوتر میا<u>دینے</u> والی کتاب مسّلة رزق نانسان كوماديات كى اس دنيا ميس پينساديا ہے۔مال و دولت اس کی زندگی کا محور بن چکے ہیں اور وہ آخرہے کلیتًا عافل موچکا ہے۔ کتاب مذامين رزق حلال كى تبشير وترغيب اورحام مال سيتخويف وتربيب متعلق آیاتِ قرآنی احادیثِ مبارکم رفوعه وموقوفه کی توضیح و تشریح کے علاوہ علماء كرام ، مختينِ عظام مفسِّرين فخام، أولياءِ اعلام ، سلفِ صالحين ، زامدين ، عابدين، ذاكرين، صادقين، تقين، شاكرين، صابرين، قانعين، مخلصين، متوکلین اور تارکینِ دنیا کے ایمان افروزا حوال جکیمانه اقوال، عبر انگیز واقعات سبق آمز خصال معيده واخلاق حميده، دردانگيز حكايات بفيحت ميز کراها افی<sup>ر</sup> رفت خیز مواعظ کا کا فی <sup>و</sup>وا فرذخیرهٔ روحانیّه وایمانیّه جمع کیا گیاہے۔ رزق منعلق اسلاف کے عجیب غریب اور نادر ونایاب واقعات مشیمل یہ واعظانہ کتاب انسان کو بے اختیار آنسو بہانے پر مجبور کردیت ہے۔

بركات مكية كے فائدے

<del>�</del>,�,�,�,<del>�</del>,�,�,�,�,�,�,�,�,�

كتاب بركات مكيه كفوائد بشاريل رورووشريف اوراساء نبوية كى بركت برحاجت بورى بوگى ان شاءالله تعالى \_چندا بم فوائد يه بين \_ (۱) ہرشکل آسان ہوگی (۲) لاعلاج بیاری اور ہرمن سے شفا ہوگی (۳) تجارت و کار دبار میں بہت برکت ہوگی (۴) مقدمہ میں کامیابی ہوگی (۵) سحراور جاد و کا اثر کاروبار، مال اور هرکے افراد سے زائل ہوگا (۲) جنّات کی شرارت سے خلاصی حال ہوتا ے(2) عقیم عورت یا بے اولاد مرد پڑھے تو اولاد حاصل ہوگی (A) نرینداولاد سے محرو مخض پڑھے تواللہ تعالی کے ضل سے بیٹا پیدا ہوگا (۹) سفریس کا میابی وسلامتی حاصل ہوکرواپسی بخیرہوگی (۱۰) ملازمت بسہولت ملے گی (۱۱) سفریا حضر میں اینے یاس رکھنے سے ہرشروآ فت سے سلائتی صاب وگی (۱۲) غیرشادی شدہ کی جلدشادی ہوگی اورپیغام انکاح قبول ہوگا (۱۳) دلول کومنخرو تابع بنانے کیلئے نہایت مفیدو نافع ہے (۱۴) گمشده چیز جلد ملے گی باذن الله(۱۵) وشمنوں اورا ہل بدعت پرغلبہ حاصل ہوکراُن کا ہرشردفع ہوگا (۱۷) ملازمت میں ترقی حاصل ہوگی (۱۷) جس گھر میں پیرکتا ب موجود ہوتو درود شریف واساء نبویة کی برکت سے اس گھرکے باشندے بڑے مصائب، حوادث، غم، چورک، ڈاکےاور آگ لگنے میحفوظ ہوں گےان شاءاللہ(۱۸) طالبعلم پڑھے توعلم میں برکت امتحان میں کامیابی ہوگی (۱۹) حج وعمرہ کی نیت پر مصرتو اللہ تعالی حج وعمرہ کی توفیق دینگے(۲۰) خواب میں نبی علیه السلام کی زیارت حاصل ہونے کی زیادہ تو قع ہے۔ پر شصنے کا طریقیہ۔اگرفرصت ہوتو مذکورہ تمام اساء نبویترروزانہ پڑھاکریں۔ورنہروزانہ یک تُلث پڑھتے ہوئے تین دن میں ختم کیا کریں۔آسان طریقہ بیہے کہ سات دن میں ایک بارختم کیا کریں ، روزانہ ایک چزب (شیع ) پڑھتے ہوئے۔ کتاب کے اندر ہرجزب( ثُلث وسُبع) کی نشاندہی کی گئی ہے۔

<u>نوسٹ</u>۔ مصنّف ؓ کی وفات کے بعدان کی اولا د سےاجازت لینا تا ثیرو برکات میں زیادت واضا فے کاموجب ہے۔